

#### بسم اللدارحل الرحيم

الصلوة والسلام عليك يا رسول الله و على آلك و اصحابك يا حبيب الله

#### مقدمهازمصنف

بندہ تا چیز کو پچے عرصہ پہلے ایک رسالہ بنام نطق الھلا ل با رخ ولا دالحبیب والوصال "
اپ عزیز کے ذریعے موصول ہوا۔ جوان کو کسی دیو بندی مکتبہ فکر کے آدی نے دیا تھا۔ میرے عزیز کورسالہ دینے کا مقصد بیرتھا کہ بریلوی حضرات کی مسلمہ شخصیت اعلیٰ حضرت اجمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمة کے نزد یک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ ولا دت 8 رہج الاول ہے جبکہ وصال شریف 12 رہج الاول ہے تو چر بریلوی حضرات 12 رہج الاول کو میلا دکیوں مناتے ہیں؟
بندہ ناچیز نے اپ عزیز سے رسالہ لیکر اس کا مطالعہ کیا تو پہتہ چلا کہ اعلی حضرت علیہ الرحمہ کے بیرسالہ چھوایا گیا ہے۔ کیونکہ اصل رسالے سات تحریف صفرت احمد رضا دسالے کا موازنہ کرنے سے بیتہ چلا کہ امام المسلمت ، مجدود مین و ملت قبلہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلی رحمتہ اللہ علیہ نے بھی وہی پچے فرمایا ہے جس پر الحمد للہ المسلمت بریلوی حضرات خان فاضل بریلی رحمتہ اللہ علیہ نے بھی وہی پچے فرمایا ہے جس پر الحمد للہ المسلمت بریلوی حضرات کا تعامل ہے۔

عزیز نے فرمائش کی کہ اس کاتح ریا جواب تکھا جانا چاہیے۔اگر چہ بندہ اپنی کم علمی سے
بخو بی آگاہ ہے۔لیکن پھر بھی مخالفین کے اس فتدا تگیز دھوکے کور فع کرنے کے لیے اور عوام بیں
حقائق کو واضح کرنے کی غرض سے بندہ نے اس کا تحقیق جواب لکھنا شروع کر دیا اور حضور علیہ
الصلاۃ والسلام کی تاریخ ولا دت پر بتو فیق البی سیر حاصل بحث کرکے بارہ رہیج الاول شریف، کو
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا بوم ولا دت ہونا ٹا بت کیا ہے جوا یک منصف مزاج مسلمان کے لیے
کافی وشافی ہے۔

اس رسالہ کو لکھنے میں ، میں نے حضرت علامہ مفتی تحد اشرف القاوری صاحب کے

## انتساب

یں اپنی اس اونی کی کاوش کا انتساب حضور خواجہ خواجگان، شخ محفل چشتیاں حضور خواجہ خواجگان، شخ محفل چشتیاں حضور شخ الاسلام والمسلمین بحراحتی والیقین خواجہ محمر قمر الدین سیالوی رضی اللہ عنہ اور امام المسنت ، مجدودین وملت، شخ الاسلام، امام العاشقین اللہ عنہ الشاہ احمر رضا خال قا وری برکاتی رضی اللہ عنہ کی فرف کرتا ہوں جن کی ایمان افروز ظاہری اور باطنی تعلیمات ہے ہم خوارج کی فرف کرتا ہوں جن کی ایمان افروز ظاہری اور باطنی تعلیمات ہے ہم خوارج و افض اور دیگر بدنہ ہوں کے شیطانی چشکلوں سے خود کو بچا ہے ہوئے ہیں۔ ایمی تعلیمات جو ہمیں جادہ حق طریق اہلست پرگامزن دیکے ہوئے ہیں۔ الی تعلیمات جو ہمیں جادہ حق طریق اہلست پرگامزن دیکے ہوئے ہیں۔

خادم العلم والعلمهاء مجمد اسدالله الحميدي المعظمي (مصنف) خادم العلم والعلمهاء دُّاكمُ حافظ بشيراحمه نُور (معاون تحقيق)

| ☆一次                  |       |
|----------------------|-------|
| They to have greated | تفصيل |
|                      |       |

| مؤنير         | تفصيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | نبرشار |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 3 —           | مقدمهازمصنف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -1     |
| 6             | مئة المعزوذ ي الجلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -2     |
| 6             | سوال جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -3     |
| 6             | ملفوظ اعلى حضرت عليه الرحمه اورشعر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -4     |
| 7             | اصل رساله کی عبارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -5     |
| 10            | مرف کی تریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -6     |
| 11            | تاریخ ولادت شریفه تحقیق کے آسینے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -7     |
| 11            | ارن ولادت مريد من الله م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -8     |
| 15-           | ویگرکت بیرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -8     |
| 15            | ويرسب يرت<br>علىءابل سنت برصغيراورتاريخ يوم ولا وت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -10    |
| 20-           | على بابل صلى بر غرادون ول إدارات الماركي من الموجند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -10    |
| 24            | 12 رفع الأول اوران برين ريب المياني ا | -11    |
| 25            | علىء غير مقلدين اورتاريخ ولاوت شريفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -12    |
| 26            | علىء بير مسلوي اوري اربي الأول شريف<br>الم تشيخ اور 12 ربيخ الأول شريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| 26            | ابن جي اور 12 رق الأول شريف كتب عامه اور 12 رق الأول شريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -14    |
| 36            | ضروری اغتباه فضروری اغتباه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -15    |
| 36-           | سروری امباء<br>کتب نصاب اور 12ریج الاول شریف —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -16    |
| 39            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -17    |
| 40            | چندانگریزی کتب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -18    |
| 40            | ميزان كتب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -19    |
| 46            | اعتراضات اورجوابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -20    |
| 47            | نهایت ضروری اغتباه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -21    |
| Marie Control | رن آخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -22    |

رساك "باره ربيج الاول ميلا دالنبي تلفية يا وصال النبي تلفيف" اور جناب سليم البي طالب النوري صاحب كرسالة" باره روج الاول الك تحقيق ، ايك جائزه" سے خاصى مدولى ب\_الله انهيں جزائے فیرعطافرمائے۔

الله تعالى بنده احتركى اس كاوش كوقبوليت كاشرف عطافر مائ اوراس رساله كى مدو سے مراہوں کی ہدایت کا سامان کرے اور اہلست وجماعت کے عقائد کومزید تقویت عطافر مائے اور ا ہے فضل سے محررسطور (مصنف) کے ظاہری و پوشیدہ گنا ہوں سے درگز رفر مائے اور اپنے حبیب مرمال کےمبارک وسیدے حالت ایمان پرموت سے مکنارفر مائے۔

آمين بجاه سيدالانبياء والرسلين علي

احقرالانام محداسداللدالحميدي المعظمي البيك الفحيك 27 صفر المظفر 1432 هـ بمطابق كم فرورى 2011ء

اظهار كياغم پروري كا حكم شريعت نبيس ويتي" ( ملغوظات حصد دوم ص 202 مطبوعه اكبريك سيلز لا مور 2007) اورخودامام المسدت اعلى حضرت على الرحمدائي نعتيد كلام كي مجموعة حدا أق بخشش مي فرمات إلى

بار ہویں کے جاند کا بحراہے مجدہ نور کا باره يرجول سے جمكانك اكستاره نوركا ( صدائق بخشش حصدوهم في بشير يرادرز لا مور)

مندرجه بالالمفوظ شريف اورآپ كشعرے باچلاكه اعلى حضرت بريلوى رحمته الله عليه ك زو يك حضور كى تارخ ولا دت شريف 12 رقع الاول شريف يى تقى ندكه 8 رقع الاول شريف.

ای طرح دونوں حضرات، جن کی جانب ندکورہ رسالے کی نقذیم وتخ تنج کا انتساب کیا گیا

ہے کے زود یک بھی 12ریج الاول شریف بی پیم ولادت پاک ہے۔

وراصل فدكورہ رسالداعلى حضرت احدرضا خان صاحب بریلوي رحمت الله علیہ کے رسالے ے کی عبارات کوکاف چھانٹ کراور تریف کر کے چھایا گیا ہے اور کی تی مکتبہ کا چھیا ہوانہیں ہے کی بد ند بب نے اصل رسالے میں خوبتر ایف کر کے اپنا مقصد پورا کرنے کی کوشش کی ہے اور رسالہ چھاپ کر سد هے ساد معنی حضرات کودھوکددے کرائی آخرت جاہ کرنے کا سامان کیا ہے۔ابیا کرنے والے نے اعلیٰ حضرت اور دونو ل حضرات جناب مسعود احمد اور جلال الدین قا دری صاحب پر افتر اربا ندھا ہے اورتم يف شده رساليس 8 تاريخ كويوم ميلا وشريف بناكريش كياب\_انشاه الله تعالى وه محرف جوكوكي بھی ہے دنیااور آخرے میں ذکیل ورسواہوگا اور اپنے اس بے ہودہ کرتوے کی سز اپائےگا۔

بدرساله "نطق الحلال بأرخ ولا دالحبيب والوصال" فأوى رضوبيشريف كى جلد تمبر 26 مطبوعه رضافا و تدیش او باری میث لا مور میں موجود ہے جس کو بڑھ کر مرمضف اور تنظمند پر بدیات واضح موجائے کی کہ اجمد رضا خان علید الرحمد الرحمان کے نزدیک 12 رہے الاول شریف بی تاریخ میلاشریف ہاور رہ بھی واضح ہوگا کہ فدکورہ جعلی رسالے میں کس قد رقع بف کر کے اصل مقصد کو چھپایا گیا ہے۔ہم یہاں رسالے کا وہ حصہ نقل کرتے ہیں جس میں تحریف کرنے کے بعد محرف نے 8 رہے الاول کو اعلیٰ حفرت کی مختن کے مطابق تاریخ میلاوشریف قراردیا ہے اعلی حضرت تحریر فرماتے ہیں۔

"فاكده: ماكل في يهال تاريخ بي سوال ندكياس مين اقوال بهت مختلف بين ووء آخره، دى، بارە، سترە، اشارە، بائيس سات قول بين مراضحر واكثرو ماخوذ ومعتبر بارھويں ہے مكم معظمه ش جيشه اى اريخ مكان مولداقدس كى زيارت كرت يريك ما فى المواهب والمدارج (ترجمه: جيما كم مواهب الدنسياور مدارج المدوة من ب)اورخاص اى مكان جنت نشان ميس اى تاريخ مجلس ميلا ومقدس موتى ب-

بم الشاار حن الرحم

منة المعز و ذي الجلال في تحقيق رسالة نطق الهلال (رسال تعلق البلال كي تحيّق كيار عص عنت دين والياور بزرگ واليكا حسان)

موال: ایک رساله « نطق البلال بأرخ ولاد الحبیب والوصال "جوی رضوی کتب خانه گاش حیات كالونى فيعل آباد سے چھپا ہے۔اس كے مولف احمد رضاخان صاحب بريلوى ہيں اس كى نقذ يم پروفيسر مسعودا حمد احب ناتسى جبكداس ك تخ ت جلال الدين قادرى صاحب نى ب-اس رسالے ك ص 4 اور ص 12 ير احمد رضا خان صاحب كى تحقيق كرمطابق 8 رق الاول حضور عليه السلام كى تاريخ والدوت ہے جیکم 8 اور 13 پر انہی کے مطابق وصال شریف 12 رق الدول کو بنتا ہے لیکن بریلوی حضرات ميلادشريف 12 رقي الاول كوكرت بين جوكدا حدرضا خان صاحب كمطابق ني پاك عليه السلام كوصال شريف كاون ب\_بتائي بريلوى حفرات احمد ضاخان صاحب كالتحقيق برعمل كرت موسة 8ر الاول كوميلا وشريف كيول تيس كرت اور 12 رق الاول كوكول كرت بين؟

سائل: ایک دیوبندی

جواب: بم الشارطن الرحم: المحمدلله الذي جعل النيرين لتعين الايام برويت العينين والصلوة و السلام على سيد الثقلين من ولد يوم الاثنين الثاني عشر من شهد دبيع المنوّدُ (سبتريش الله كي بي جم في مورج اور چا ندكو پيداكيا تاكم الكمول ے ان کود کھ کردنوں کا تھین کیا جائے اور درود وسلام ہودونوں جہانوں کے سردار پرجن کی ولادت 12 ر الاركوريرك دن مونى) امابعد!

قد كوره رساله يش جوتاريخ يوم ميلاد كى البت كى كئى ہے وہ بر كر اعلى حضرت امام احمد رضاخان بریلوی رحمتدالله علیہ نے اختیار تبیس فرمائی ہاور نداس پرآپ کاتعمل اور ندبی ان کی تحقیق کے مطابق حضور عليه الصلوة والسلام كابوم ولا دت8 رئي الاول باحررضا خان صاحب رحمته الله عليه ك ملفوظات شريف م 202 پرآپ عليد الرحم كاار شاد كلها به جوآپ نے محرم كى بالس ميں رفت آنے كيارے میں ارشاوفر مایا ہے۔

ارشادا رفت آنے شرح جنیں باقی رفضہ کی حالت بنانا جا ترنیس کہ من تشب بقوم فهو منهم فيزح بحانه، في نعتول علان كوفر مايا درمسيب برصر كالحم دياب في الملك كي ولاوت 12رق الاول شريف يوم دوشنيه كوب اوراى مل وفات شريف بوق تمد في وشرت كا شب وروز كوبد لنے والے كے پاس ب(ت)

اور شك نهيس كتلقى امت بالقه ل كيلي شان عظيم برسول الله عظي فرمات بين

الفطريوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحى الناس رواه الترمذي عن ام المومنين الصديقة رضى الله تعالى عنها بسند صحيح

المتوسيين السيالية المستحق في مات بين عيد الفطر اس دن ہے جس دن لوگ عيد كريں اور عيد الاضخ اس روز ہے جس روز لوگ عيد مجھيں اس كوامام تر ندى نے صحح سند كے ساتھوام الموشين سيدہ عا كثير صديقة رضنى الله عنها ہے روايت كيارت)

世に こした

فطر كم يوم تفطرون و اضحاكم يوم تضحون رواه ابو داؤد و البيهقى فى السنن عن ابى هريره رضى الله تعالىٰ عنه بسند صحيح و رواه الترمذى و حسنه فزادفى اوله "الصوم يوم تصومون و الفطر الحديث و ارسله الشافعى فى مسنده

و البيهقى فى سننه عن عطاء فذادفى آخره و عدفة يوم تعرفون "
تجمد: تبهارى عيدالفطراس دن ہے جس دن تم عيدالفطر كرواور تبهارى عيدالفظ اس دن ہے جس دن تم عيدالفظ كرواور تبهارى عيدالفظ كاس دن ہے جس دن تم عيدالفظ كاروزوئي الله تعالى عند ہے جے سند كے ساتھ دوايت كيا ترفدى نے اس كوروايت كر كے حسن قرار ديا اوراس كثروع بيس بير جايا كروزه كا دن وہ ب دوايت كيا ترفدى نے اس كوروايت كر كے حسن قرار ديا اوراس كثروع بيس بير جايا كروزه كا دن وہ ب دوايت كي ترفتك ) امام شافعى عليد الرحم نے اپنى مند بيس اس كو بطور ارسال ذكر فر مايا يہ بي نے اپنى سنن بيس حضرت عطاء سے روايت كر تے ہوئے آخر بيس بيا خوايس كر تحريف كرة ميں بيام فردوى ہے جس كوتم سب يوم عرفد وہ ب

لا جرم عيدميلا دوالا بحى كرعيدا كبرتول عمل جمهو مسلمين عى كمطابق بجرب ف ا و فق العمل ما عليه العمل (بهترين ومناسب ترين عمل وى به جس پرجور مسلمانوں كاعمل ب-ت) يه العمل ما عليه العمل (بهترين ومناسب ترين عمل وى اليه بالصواب و اليه المرجع و المآب)

( فأوى رضويي 414 411 جلد 26 مطبوعه رضافا وَعُديثن لا مور )

علامة تطلاني اور قاض زرقاني فرمات ين:

المشهوراته صلى الله تعالى عليه وسلم ولد يوم الاثنين ثانى عشر ربيع الاول و هو قول محمد بن اسحاق امام المغازى وغيره

ترجمہ: مشہوریہ بے کرحضور انوں کے بارہ رہے الاول بروز پیر کو پیدا ہوئے امام المغازی محمد ابن استاق و فیرہ کا بی قول بے۔ ت)

شرح مواحب عل الماماين كيرے ب

هو المشهور عند الجمهور هوالذي عليه العمل

ترجہ: جمہور کے وزویک بی مشہور ہے۔ ت) شرح عمر یہ ش ہ ( یکی مشہور ہے اور ای پر عمل ب ت) ای الر ما مدارج وغیرہ ش تقریق کی ہے

وان كان اكثر المحدثين و المؤرخين على ثمان خلون و عليه اجمع اهل زيجات و الختاره ابن حزم و الحميدى و روى عن ابن عباس و جبير بن مطعم رضى الله تعالى عنهم و بالاول صدر مغلطائى و اعتمده الذهبى فى تهذيب التهذيب تبعا للمنى و حكم المشهور بقيل و صحح الدمياطى عشرا خلت اقول و حاسبنا فوجدنا غرة المحرم الوسطية عام ولا دته صلى الله تعالى عليه وسلم يوم الخميس فكانت غرة شهر الولادة الكريمة الوسطية يوم الاحد و الهلالية يوم الاثنين قكان يوم الاثنين الثامن من الشهر ولذا اجمع عليه اصحاب الزيج و مجرد ملاحظة الغربة الوسطية يظهراستحالة سائرا لا قوال ماخلا المطرفين و العلم بالحق عقد مقلب الملوبين

ترجد: اگرچاکھ محد شن و مورض کا نظریہ ہے کہ ولادت باسعادت آ کھ تاریخ کو بوئی اھل انتہات کاای پراتھائے ہائی ترم اور تمیدی کا بھی مخار ہے اور ابن عباس اور جربن مطعم رضی الشخص سے بھی مردی ہے مغلطائی نے قول اول سے آ عاز فر بایا اور امام ذہبی نے بذی کی بیروی کرتے ہوئے تہذی ہیں۔ المجتم عب ای پراعتاد کیا اور آل کے ساتھ تھم مشہور لگایا اور دمیا طی نے 10 تاریخ کو تھے قر ار دیا اقول (شن کہتا ہوں) اہم ہم نے حماب لگایا تو حضور اکر مہت کے کہ والا دت اقد س والے سال محرم کا فرود مطالبہ خرود سطیہ (آغاز) جھم است کے دوز بایا تو ای طرح ماہ والا دت کر یمد کا غرود صطیبہ پروز اتو اراور غرہ حالا لیہ میں ترجہ ہے کہ احل زیجات کا ای پر میں تھائے ہے تھی غرود سطیبہ کود کھنے سے طرفین کے علاوہ تمام اقوال کا محال ہو با تا ہے اور حق کا علم استحار کے معلم کود کھنے سے طرفین کے علاوہ تمام اقوال کا محال ہو با تا ہے اور حق کا علم

﴿ تاريخُ ولا وت شريفة تحقيق كي كين مين ٨

اب ہم بتوفیق الی قارئین کی خدمت بیں علائے اسلام کی ان متنداور قابل اعتبار کتب کے حوالہ جات پیش کرتے ہی جن بیں بوی تحقیق کے بعد 12 رہے الا ول کوئی تاریخ بوم ولا وے شریف قرار دیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں دیو بندی مکتبہ فکر کے متند و معتبر زبی پیشواؤں کی متند کتا بوں ہے بھی یہ بات دیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں دیو بندی مکتبہ فکر کے متند و معتبر زبی پیشواؤں کی متند کتا بوں ہے بھی یہ بات اظہر من الشمس ( بیعنی دو پہر کے سوری کی طرح واضح ) ہوجائے گی کہ خود دیو بندیوں کے اکابرین کے نزدیک بھی حضور علیہ الصلام کی ولا دت 12 رہے الاول شریف ہے۔ اور پھر چند حوالے غیر متند علاء کی کتابوں ہے بھی پیش کے جائیں گے جن میں انہوں نے 12 رہے الاول شریف کوئی ولا دت 12 رہے الاول شریف

الم كتب علمائ اسلام اورتاريخ ولاوت مصطفي عليه التحية والثناء

سيرت ابن اسحاق عليه الرحمه بحواله الوفا (التوفى 151هـ)

ولد رسول الله شائلة يوم الاثنين عام الفيل لا ثنتى عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الاول ترجمه: "رسول الله سلى الشعليدة لدوسلم كى ولادت شريقه بروزير باره رقة الاول كوعام الفيل من موكى \_ (ايوالقرح عبدالرحمن بن على الجوزى الوقا باحوال المصطفى علي محاود الاكتب المعلمية بيروت لبنان)

2- سيرت ابن بشام عليه الرحمه (التونى 213هـ)

ولد رسول الله عُلِيَاليًا يوم الاثنين لاثنتى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الاول عام الفيل

رجمه: "رسول الله صلى الله عليدة لدومكم بيركدن 12 رقع الاول كوعام الفيل مي بيدا موسك" (ابدهم عبدالما لك بن بشام عليه الرحمة المسيرة المنع قاص 107، جلد 1، مكتبه معروف كأنى ردة كريز)

3- تاريخ الام والملوك" تاريخ طيرى" (التوفى 310 هـ)

ولد رسول الله عَلَيْكُ يوم الاثنين عام الفيل لا ثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الاول

ترجمہ: "درسول الله صلى الله عليه وآله وسلم پير كه دن 12 رئے الاول كوعام القبل ميں پيدا ہوئے" (ايوجعفر محداين جرير طبرى عليه الرحم ص 125، جلد 2 ، دارا لكتب العلميه ، بيروت، لبنان 1407 ھ)

·- اعلام النبرة اللماوردى عليه الرحمه (المتوفى 429هـ)

ولد رسول الله عليه عليه عليه الاثنين عام الفيل لا ثنتى عشرة ليلة مضت من شهر

﴿ محرف كى اعلى حفزت عليه الرحمه كرساله مين تحريف ♦

اعلی حفرت علیدالرحمد کا جواب جو کہ مہینہ کے بارے میں تھااس میں ' فاکدہ'' کے طور پر تاریخ کی بھی آپ نے نہایت عالمانداور محققاندا تداز میں وضاحت فر مادی ۔ جبکہ فدکورہ جعلی رسالے کے ص 4 اور ص 12 پر آٹھ تاریخ کو یوم میلا وشریف ٹابت کرنے کے لیے محرف نے بالتر تیب

موال نمبر 6 کونی تاریخ تھی؟ قائم کیا اور'' فائدہ'' میں سے چندعبارات اپنے مقصد براری کے لیے لکھ لیں اور پاتی حقیق مقصد واضح کرنے والامواد صدف کردیا۔

ای طرح ص 412 پردان کان اکشر السحد شین کالفاظ جوبی قابت کرتے ہیں کہ اگر چہالیا اکثر محد شین کے الفاظ جوبی قابت کرتے ہیں کہ اگر چہالیا اکثر محد شین کہتے ہیں کیا وہ مسئی اور ان کا جواب آگری عبارت میں تفاحذف کرویتے بعد از ان لگا تارقر بیا 9 سطور کوحذف کیا جن کے اندر لفظ ''اقول'' سے احمد رضا خاں صاحب علیہ الرحم کا پہلی عبارت سے رجوع واضح ہوتا تھا جتی کہ اهل زیجات کے آٹھ تاریخ پراجماع کی وجہ بیان کرنے کے بعد اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے ان الفاظ سے ان کا روفر مایا: ''محض غرہ وسطیہ کود یکھنے سے طرفین کے علاوہ تمام اقوال کا محال ہوتا خاہم ہوجا تا ہے''

بعد ازال خان صاحب عليه رحمة الرحمان ان ماہرين فلكيات كى تحقيق غير معتر ہونے كے بارے بيل كليے ہيں "اور حق كاعلم شب وروز كے بد لنے والے كے ياس ہے"

پھرتلقی امت بالقول کی اہمیت کو واضح فرماتے ہیں۔ محرف نے رسالہ فدکورہ میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی عبارت کو چھپایا ہی چھپایا ساتھ میں طالم نے دواحادیث پاک کو بھی چھپا کرا ہے حبث باطن کو ظاہر کردیا۔

تاہم فاضل پریلی علیہ الرحمۃ نے دوفراشن مصطفیٰ علیہ التحیۃ والنثاء سے ثابت کیا کہ 12 رہج الاول شریف بی تاریخ میلا دشریف تھبرتی ہے جیسا کہ آپ علیہ الرحمہ نے فر مایا کہ' لا جرم عیدمیلا دولا بھی عید اکبر ہے قول وعمل جمہور مسلمین ہی کے مطابق بہتر ہے'' (ص 414 رسالہ'' نطق العملال باکر خولاد الحبیب والوصال)

لبذاتمام من ہریلوی حضرات بھرہ تعالی بالکل اعلی حضرت علیہ الرحمۃ کی تحقیق جو بالکل شرعی قو اعدی روثنی شرک گئی ہے پر عمل کرکے 12 رقع الاول کوعید میلا دالنبی سلی الله علیہ وآلہ وسلم جوش وخروش سے مناتے ہیں جبکہ خالفین خود اپنے دل جلاتے ہیں اور سنی عوام کو اس سعادت سے محروم رکھنے کے لیے جھوٹے جال بچھاتے ہیں۔

والمشورانه ولد يوم الاثنين ثانى عشر ربيع الاول و هول قول ابن اسحاق وغيره

ق ميره ترجمه: "'اورمشهوريه ب كه بلاشيه آپ ملى الله عليه وآله وسلم بروز پير 12 رفي الاول كو پيدا موسخ اوريدا بن اسحاق وغيره كا قول ب'

(نورالدين بن سلطان طاعلى القارى عليدالرحمة 96 طبع مكدالمكرمه)

10- محررسول الله (لايراجيم العرجون)

ان محمد عليه السلام ولد يوم الاثنين لا ثنتى عشرة ليله مضت من شهر ربيع الاول

ترجمه: " بے شک محصلی الشعلیدة آلدوسلم بروز پیر 12 رقع الاول کو پیدا ہوئے" (محد الصادق ابراہیم عرجون ص 102، جلد 1)

11- جية الله على العالمين للنبها في عليه الرحمه (التوفي 1350هـ)

المشهور الذي عليه الجمهورانه مُنَيَّا ولد يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول و هو قول ابن استحق وغيره و اما عام ولادته مُنَيَّا فالا كثرون على انه عام الفيل و المشهور انه مُنَيَّا ولد بعد الفيل بخمسين يوما

ترجمہ: "اورمشہور بیہ ہے جس پر جمہور ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وآ لدوسلم بروز پیر 14 رہے الاول کو پیدا ہوئے الاول کو پیدا ہوئے الاول کو پیدا ہوئے اور جو آپ سلی اللہ علیہ وآلد وسلم کی ولا وت کا سال ہے تو اکثریت اس طرف ہے کہ وہ عام الفیل ہے اورمشہور بیہ ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وآلد وسلم عام الفیل کے پچاس روز بعد سدا ہوئے۔

ريوسف بن اساعيل النبها في عليه الرحمة ص 231، جلد 1، المكتبه النورية الرضوية في الأول المات المكتبه النورية الرضوية في 1052هـ) ما هبت بالنة عبد الحق و بلوى عليه الرحمه (التوفى 1052هـ)

اتفقوا على انه ولديوم الاثنين ثاني عشر ربيع الاول

ترجمہ: "سب علماء كاس بات براتفاق ہے كمآب عليه الصلوة والسلام 12رائ الاول كو پيدا ہوئے ( فيخ عبد الحق محدث و ہلوى عليه الرحمہ ما حبت بالسندص 31 ، وار لاشاعت كرا يك )

13- أورالا بصار مجلى عليدالرحمه

ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة عند طلوع الفجريوم الاثنين لا ثنتى عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الاول ربيع الاول

رِّ جمد: "رسول الله عليه وآله وسلم ويركه دن 12 رقيع الاول كوعام الفيل مين پيدا موئ، (ابوالحسين على بن محمط لما وردى عليه الرحمه، ص192، دارا لكتاب العربي، بيروت لبنان)

5- المتدرك للحاكم على الجيسين (التوني 405هـ)

عن ابن عباس رضى الله عنهما ولد النبي عُنْ مام الفيل لا ثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع الاول

ترجمہ: " د حضرت عبداللہ این عباس رضی اللہ عظما ہے مردی ہے کہ ٹبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل میں 12ریج الاول کو پیدا ہوئے"

(ابوعبدالله محمد بن عبدالله الحاكم عليه الرحم ص 603، جلد 2، دارالفكر، بيروت، لبنان) عيون الاثر لا بي الفتح الا نمرلي عليه الرحمه (التوني 734هـ)

ولد سيدنا و نبينا محمد رسول الله شَهُمَّ يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الاول عام الفيل قيل بعد الفيل بخمسين يوماً

ترجمہ: ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد رسول الله صلى الله عليه وآلدوسلم 12 رئے الاول كو پير كے دن عام الفيل ميں پيدا ہوئے \_ كہا گيا ہے كہ آپ كى ولا دت واقعہ فيل كے پياس روز بعد ہوئى \_

(حافظ في الدين ابوالفي محمد الشافعي عليه الرحمه، ص 33، جلد 1، دار القلم، بيروت)

7- تاريخ ابن خلدون (المتوفى 808هـ)

ولد رسول الله عَنْهُمْ عام الفيل لا ثنتى عشرة ليلة خلت من ربيع الاول لاربعين سنة من ملك كسرى النوشيروان .

ترجمہ: "رسول الله كى ولادت شريفه عام الفيل ميں 12 رجيج الاول كو بوكى \_ بديادشاه كسرى نوشيروال كى حكومت كاچاليسوال سال تفا\_

(ابوزيدعبدالرحمٰن بن محمد المعروف ابن خلدون عليه الرحمه ص 394، جلد 2)

8- سيرت ابن خلدون (التوفى 808هـ)

مرت عبارته قبل

رجمہ: ان ک عبارت اور گزر چی ہے

(ابوز يدعبدالرحل بن محمد المعروف ابن خلدون عليه الرحمة ص 81، مكتبه المعارف الرياض) 9- الموردالروي في مولدا لنبي لملاعلي قاري عليه الرحمه (التوفي 1014هـ)

= L(5836(ELZ) ( في عبد الحق محدث و بلوى عليه الرحم ص 18، جلد 2 طبع شده مكتبه ما صرى مندوستان )

# ☆で見てごりな

| ى ص 93 ، جلد 1 ، طبع بيرزت | لابن برهان الدين الحلبم | 11- السيرت الحلبية | 8 |
|----------------------------|-------------------------|--------------------|---|
|----------------------------|-------------------------|--------------------|---|

الزرقاني على المواهب ص 132، جلد 1، طبع بيروت -19

بلوغ الاماني شرح الفتح الرباني ص 189، جلد 2 مطبوعه بيروت -20

تاريخ الخميس ص 196طبع بيروت 21

البدايه و النها يه لابن كثير ص 260، جلد 2 مطبوعه بيروت -22

بيان الميلاد النبوى لابن جوزى ص 50، طبع بيروت -23

فتح الباري شرح البخاري لابن حجرالعسقلاني ص 130، جلد 8 طبع لاهور -24

فقيهه السنة ص 60( دارالحيا التراث العرط) -25

كتاب اللطائف لابن رجب الحنبلي بحواله حجة الله على العالمين ص -26 230 (عليهم الرحمه)

﴿ برصغير پاک و مند كے علمائے اہلسدت اور تاريخ يوم ولا دت مصطفىٰ عليه التحية والثناء ثم

اب ہم قارئین گرامی کی خدمت میں برصغیریاک وہند کے علائے اہل سنت و جماعت جنہیں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بر ملی علید الرحمد کی نسبت سے بریلوی علاء کہا جاتا ہے کی کتب سے واضح کریں گے کہ برصفیریاک وہند کے اہل سنت وجماعت کے علمائے کرام بھی بلااختلاف اس بات پر متنق بي كد 12 رئيج الاول شريف بى حضور رحمت للعالمين صلى الشعليدوآ لدوسلم كى دنيا ميس تشريف آورى كا

سرورالقلوب بذكرالحوب (مولانانقى على خان عليالرحمه) والداعلى حضرت فاضل بريلي عليه الرحمدامام المحكمين مولاناشاه لتى على خان بريلوى عليه الرحمد 12 رقي الاول كوسرور كا كات فخر موجودات حصرت محرمصطفى ، اجرمجتبى عليد الحسيد والمثاء كايم " في اكرم صلى الشعليدة آلدو ملم مكه مكرمه بين طلوع فجرك وقت پيرك روز 12 ربي الاول كو "== yelve

(علامد حن موم معلى نورالا بصارعليه الرحمة ص 13، برحاشيد اسعاف الراغبين ص 9) العمة الكبرى لا بن جراهيتي (التوفي 909هـ) 14

وكان مولده ليلة الاثنين لا ثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الاول : 2.7

" إلى الله عليه وآله وكلم كالوم ميلا دوير كاون اور 12 روي الاول شريف ب" (شهاب الدين احمد بن جحراصيتي الشافعي عليه الرحمه ، ص 20 قادري كتب خاند سيالكوث

التاريخ الاسلاى لابراتيم الشريقي -15

ولد النبي محمد عليه بمكة يوم ١٢ ربيع الاول من عام الفيل الموافق سنة ٧١ م " في ياك في صلى الله عليه وآله وسلم مكه شن 12 رقي الاول كوعام القيل مين بمطابق 571 ء : 2.7 يدا ہوئے"

(ايراتيم الشريقي ،التاريخ الاسلامي ص35 الميز ان ناشران وتاجران كتب لا مور) معارج الليوة للمروى عليه الرحمه (التونى 907هـ) 16

درماه ربيع الاول آنحضرت مُنْهُم دروجود آمدو بيشتر برآنند كه روز دواز دهم

ماه رقي الاول يس آنخضرت صلى الله عليه وآله وسلم كى ولادت باك مولى اوراكثر عمطابق ماهتدكورك 12 تاريخ تقى-

هس بنائے کار بروایات جمهور است که روز دو شنبه یا شب دو شنبه دو از دهم ربيع الاول در عام الفيل

ترجمه: "لى روايات جمهور كمطابق بيركادن يارات 12روج الاول عام الفيل بنآب (معين الدين كاشفي المحر وي عليه الرحمه ص 37، جلد 1، مكتبه توربيد ضويدلا بهور ركن دوم ص 84، جلد (7.72

مدارج المعوة عبدالحق وبلوى عليه الرحمه (المتوفى 1052هـ) مشهوراً نست كدورري الاول بودو بعض علماء دعوى النّاق بري تولّنموده ودواز دهم ريح الاول بود مشہور سے ہے کہ مہیندر تج الاول کا تھا اور 12 تاریخ تھی جس پر کہ بعض علماء نے اتفاق (

17

صدرالا فاضل فرماتے ہیں۔

"12 رو الاول كوسى صاوق كوقت مكمرمدين آب كى ولاوت مولى"

(فيم الدين مرادآ بادي تركات صدرالا فاصل ص199 مرتبه هين الدين واداعظم الاجور)

رسائل كاهمي (سيدارشدسعيدكاهمي)

وه محرية مات ين

آج رئیج الاول کی 12 تاریخ ہے بیا یک مقدس اور مبارک دن ہے آج کے روز سیدالا نبیاء

جناب احرمجتني حضرت محر مصطفى سلطية اس كلشن ستى ميں جلوه كر ہوئے۔

(سدارشدسعدكاهي\_رسائل كالمي ص2)

塩むりりからか

علامہ تور بخش تو کلی رقم فرماتے ہیں

" حضورا قدر سنا الله على الدول، دوشنبه ك دن فجر ك وقت الجمي ستاري آسان برنظر آ

رے تے پراہوئے"

(نور بخش توكى - برت رسول الينظيم عن (43)

ذَكر الحسين في سيرت النبي الابين (علامة شفيح او كا ژوي عليه الرحمه)

حضرت علامہ شفیع او کا ژوی علیہ الرحمہ فر ماتے ہیں۔

"بلاشير حضورا كرم الله كامقام ولا دت مكم معظم باورابل مكه كاقديم زماند برسال 12 ر کتے الاول کو جائے ولا دت پر حاضر ہونا اور میلا دشریف پڑھنا اس کی روش دلیل ہے کہ آپ کی تاریخ ولاوت 12ر تح الاول ب-

(شفع اد كا ژوي ص 116 ، ذكرالحسين في سيرت النبي الامين)

فاوى مهربيش بيرمهر على شاه عليه الرحمد 12 ريح الاول كوحضو ملك كي آمد كي خوشي ميس ميلاو

اورجلوس كرنے كے جواز كافتوى ارشادفرماتے ہيں (جس سے يوم ولا دت12ر رجے الاول كومونا ماخوذ ہے)

( پیرم برعلی شاه صاحب رحمته الله علیه به فقا و کی مهربیرس 10 گولز اشریف اسلام آباد)

جنتی زیور (عبدالمصطفی اعظمی) -10

حضرت علامه عبد المصطفى اعظمى صاحب بهى اين كتاب بغتى زيوريس آب عليه السلام كى

ولاوت مباركه كاون 12 رئ الاول شريف عى قراردية إلى-

(جنتى زيورص 473 فريد بك سال \_ لا بور)

ولاوت قراروية بين-

(نتى على خان بريلوى عليه الرحمة ،مرور القلوب،بذكر الحوب،م 11، شير برادرز - لا مور)

نطق الهلال بأرخ ولا دالحبيب الوصال (امام ابل سنت مجد دوين وطت اعلیٰ حضرت بريلوي

اعلى حضرت امام المسدت احمد رضاخان فاصل بريلي رحمته الله عليه 12 روج الاول كوجهورك مطابق يوم ميلا وشريف قراردية بين-آپ عليدالرحمة فرمات بين

"اشهروا كثرو ماخوذ ومعتبر بارهوي ب مكم معظمه مين اى تاريخ مكان مولدا قدس كى زيارت

مجراعلى معزت فاضل يريلي عليدالرحمد فرمات بين

"لا جرم عيدميلا دوالا بھي كرعيدا كبر حقول وعمل جمهور ملكين كين مطابق بهتر عدما و فق العمل ماعليه العمل (ببترين ومناسبترين عمل ويى بجس يرجمبور ملمانون كاعمل ب)"

(رساله فد كوره ص 411،416 از قرآه كي رضوية شريف جلد 26 مطبوعه رضافا وَيَدْ يَشْن لا مور)

عيم الامت مفتى احمه يارخان تعيى رحمة الله عليه (اسلامي زندگي)

عيم الامت عليد الرحمة فرمات بين

" رق الاول بارهوين تارئ حضورانو يتلك كي ولا دت پاك كي خوشي مين روز وركه نا تواب ب

(مفتى احمديارخان يعيى اسلاى زندگى ص106 ديسى كتب خانه مجرات)

فآوي نعيميه (مفتى احمه بإرخان تعيى عليه الرحمه)

اس فآوي شي بهي حضرت عليم الامت عليه الرحمه 12 ربيج الاول كوتاريخ ولا وت شريفة قرار

وية بوئ فرماتيس-

" قائل عمل و ( قائل ) قبول قول يد ب كه ولا دت مباركه 12ر الله و شنبه مطابق اپریل 570 م بوقت می صادق ہوئی اور اس پر اہل عرب وعجم کا اتفاق ہے اور اہل تاریخ اس کو اختیار کرتے

ہیں چنا نچر مین شریفین میں ای تاریخ کوعفل میلادشریف کا انعقاد ہوتا ہے۔

(واضح رہے کہ پہلے حربین شریفین میں میلاوشریف منایا جاتا تھا اب اہل خبر کی حکومت نے اس پر پابندی لگادى بجوان كى قائل ندمت حركت ب، ازمسنف)

(مفتى احمه يارخان لعبي - قاوى نعيم م 46 تعبي كتب خاندلا مور)

حيركات صدرالا فاضل (فيم الدين مرادآ بادى عليه الرحم)

آپ فرماتے ہیں۔
''سیماہ پاک رقتے الاول شریف کا پیارا پیارامہینہ ہے اس (ماہ) کی بارہ تاریخ کو حبیب کبریا،
''سیماہ پاک میں کے کس، بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارے، بے چاروں کے چارے،
غریبوں کے حامی، پتیموں کے والی شفیع المذمین، رحمتہ اللعالمین، تا جدار عرب و تجم، فخرینی آ دم، احمد مجتبی عرصطفیٰ میں کے علوہ کری ہوئی۔
'عرصطفیٰ میں کی جلوہ کری ہوئی۔

(قارى محدالدين تعيى الخطيب ص 121، فيصل آباد)

16- تواريخ حبيب اله (علامه مفتى عنايت احماكا كورى)

علامة فرماتے بي

" بارہویں رکتے الاول کوای سال میں جس میں واقع اصحاب فیل واقع ہوا پروز دوشنبہ پوفت منع صادق جناب محمصطفی منطقی پیدا ہوئے۔

علامة مفتى عنايت احمد كاكورى - تواريخ حبيب الد، ص 13 مكتبه مهربيرضو بيؤسكه)

17 جمال رسول (ابوالفيض سهروردي)

"حضور برنورشافع يوم النشو ملك 12 رتيج الاول مطابق بيس ابريل 571 وكوكتم غيب

منصة شهود برجلوه افروز هويخ

(سيدابوالفيض قلندرعلى سيروردي، جمال رسول ص 11)

18 ميلادنمبر (رساله)

18 اس میں حضرت علامہ تھیم سیدابوالحسنات سابق خطیب مسجد وزیر خان 12 رہے الاول کو حضور الله مال کا مناقت سابق خطیب مسجد وزیر خان 12 رہے الاول کو حضور الله مناقب من

سيدالا نام عليه السلام كايوم ولا دت قرار دية بين-(ميلا ونبيرص 24 المجمن حزب الاحناف له المور)

19- پش لفظ تصفيه ما بين من وشيعه

مفتی گولز اشریف جناب فیض احمد صاحب پیش لفظ کے آخر میں تحریر کرتے ہیں۔ "العبد التجی الی اللہ العمد فیض احمد مقیم در بار کولز اشریف سوموار 12 رہے الاول 1398ھ

يوم ميلادشريف" (تصفيه مايين تي وشيعه س)

یوم سیلا و سریف است مراحمی اورج بالاکتب اوردیگرکتب الل سنت و جماعت بریلوی علماء کرام کے مطالعہ قار کین گرامی اورج بالاکتب اوردیگرکتب الل سنت و جماعت بریلوی علماء کرام کے مطالعہ سے بیاب روزروشن کی طرح واضح ہے کہ بلاکسی اختلاف کے حضور علیہ الصلاق والسلام کا بوم ولاوت 12 رکتے الاول ہی مختار مضمرتا ہے۔ دین مصطفیٰ (علامه سید محمود احدرضوی)

علامه محود احمر رضوی صاحب فرمات بین

جس دن ابر حانے ہاتھیوں کے لشکرتے کعبہ پر چڑھائی گی۔ اس کے باون یا پھپپن روز کے بعد 12رائے الاول مطابق 20 اپریل 571ء کو حضور کی ولا دے ہوئی۔

(محوداجررضوي\_دين مصطفى ص84)

12 محمد" نور" (علامة ابش قصوري)

-11

حفرت علامه محد فشاء تا بش قصوری صاحب فرماتے ہیں۔

''عین ولا دت باسعادت کے دن بارہ رہے الاول شریف کو بھی محفل میلا د کا انعقاد صحابہ کرام ۔''

(محرفثاءتا بش قصوري - محمد نور - ص 56 جامعرفظاميرضويي - لاجور)

13- كتاب فارى (محمد اشرف القادرى)

مفتی محدا شرف القادری صاحب تحریفرماتے ہیں۔

محدثان كبير، مثيل امام ابن ابى شبيه، وحاكم و ذهبى حديث صحيح از ابن عباس رضى الله عنه روايت كرده كه ولادت حضرت رسول خدا عَنْ الله عنه روايت كرده كه ولادت حضرت رسول خدا عَنْ الله دو از دهم ماه ربيع الاول است مسلمانان جهان جشن عيد ميلاد را همين روز مى گير ند (مَعْیَ مُراثر فِ القادري القادري - ما بارگرات)

ترجمہ: عظیم محدیثین جیسے امام ابن ابی شیب، حاکم اور ذہبی علیم الرحمہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مسیح حدیث روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ کی ولا دت 12 رکھے الاول کو ہے زمانے مجر کے مسلمان اسی روزعیدمیلا والنبی کا جشن مناتے ہیں۔

14- انوادشریعت (علامه جلال الدین احمد ام علیه الرحمه) سرح نیست

آپ گریفرماتیں

ال: عارے نی کون ہیں؟

جواب: ہمارے نبی حفرت محر مصطفی مسئل اللہ میں جو بروز دوشنبہ 12 رہے الاول شریف مطابق 20 ابریل 571 میں مکد شریف مطابق 20 ابریل 571 میں مکد شریف میں پیدا ہوئے۔

(جلال الدين احمد اميدي ص 9 مكتيد جمال كرم \_ لا مور) الخلس (تاريخ الريد تعري

15 الخطيب (قارى محم الدين تعيي)

''………..تاریخ کے تغین میں چارا توال مشہور ہیں۔ دوسری آ تھویں ، دسویں ،
بارہویں ، حافظ مغلطائی نے دوسری تاریخ کو اختیار فریا کر دوسرے اقوال کو مرجوح قرار دیا ہے مگر مشہور
قول بارھویں تاریخ کا ہے یہاں تک کہ ابن المیز ارنے ای پراہما علق کر دیا ہے اورای کو کالل ایمن اشھر
میں اختیار کیا گیا ہے اور محود پاشا کی مصری نے جونویں تاریخ کو بذریعہ حسابات اختیار کیا ہے یہ جمہود کے
خلاف بے سند قول ہے اور حسابات پر بوجہ اختلاف مطالع ایسا اعتاد نہیں ہوسکا کہ جمہود کی مخالفت اس عناء

رمفق شفج دیوبندی، سیرت خاتم الانبیاء ص19-20، دارالاشاعت کراچی)

اس عبارت سے تابت ہوگیا کہ دیوبندیوں کی تحقیق کے مطابق بھی تاریخ میلادالتی 12 مقط الله والتی 12 مقط الاول ہی ہے۔ داختے رہے کہ بیکوئی معمولی کما بنیں ہے بلکہ اس کما ب کی ابتداء شمل دیوبندیوں کے بہت ہے معتبر علاء اس کما ب کی تعریف میں رطب للمان ہیں۔

ا۔ اشرف علی تھانوی صاحب 4 ہراس کتاب کی جس جط شی تعریف کرتے ہیں۔ ہم خط کا وہ اقتباس تحریر کرتے ہیں جس میں تھانوی صاحب اس کتاب کو کھل پڑھنے اور پھراس کے تمام معدد جات کے جے ومعتر ہونے کو تنایم کرتے ہیں۔

تفانوى صاحب لكصة بين

''آپ کارسالہ تع محبت نامہ پہنچا دیراس لیے ہوئی کہ ٹروع کر کے چھوڑتے کو تی شہ چاہالور فرصت ہوتی نہیں اس لیے جب د کیولیااس وقت جواب لکھاص 4 پھرتھا نوی صاحب لکھتے ہیں

"بجائے تقریظ کے ان واقعات کا ذکر کروں جورسالہ کے مطالعہ تفصیلیہ کے وقت چی آئے جو ہالکل سے اور سادہ ہیں'

ر من المراد المرد المرد المرد المرد المراد المرد الم

ہ ، ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ و یو بندی طبقہ کے مفتی اعظم عزیز الرحمٰن صاحب بھی ص8 پرا پی رائے دیے ہیں۔ '' رسالہ کومن اولہ الی الآخرہ نہایت شوق محبت سے پڑھا کتاب کولا جواب پایا یو گف نے گئے حالات واقعات کوئن کیا ہے''

عرص با من الماعت كى يورى كوشش كامشوره بهى ديا بالدامفتى الرياد الرحن في من من الماعت كى يورى كوشش كامشوره بهى ديا بالماعق الرياد الرحن

£12ر تي الاول يوم ولا دت مباركه بون كا ثبوت اكابرين ديوبندك

متندومعتركتب ٢

ديوبنديول كے عكيم الامت اشرف على تفانوى اور تاريخ ولادت شريف

اشرف علی تھا توی اپٹی کتاب''میلا دالنی تالیفی ''جومیلا دشریف پردیئے گئے مواعظ پر مشتل ہے کے داعظ نمبر 3 جو داعظ السرور بظہور النور ملقب بدارشاد العباد فی عید الممیلا د'' ہے بیں کہتے ہیں (یاد رہے کہ اشرف علی تھا نوی صاحب نے بید داعظ 12 رہے الاول ہی کو کیا جیسا کہ ان کی کتاب کے صفحہ نمبر 90 پر مرقوم ہے)

"پس بیتاری اگرچه بایرکت ہے اور حضور اکرم اللہ کا ذکر شریف اس میں مزید باعث، برکت کا ہے۔ میں 91 میں مزید باعث،

学者

''جمہور کے قول کے موافق 12 رہے الاول تاریخ ولا دت شریفہ ہے۔ اسلیے اب بھی اس تاریخ کی برکت سے محروی ندر ہی بلکداب دو برکتیں حاصل ہو گئیں یوم کی بھی اور تاریخ کی بھی اس لیے کہ دوشنبہ کے روزنیت بیان کی تھی اورمومن کی نیت پر بھی او اب کا وعدہ ہے یوم کی برکت یوں حاصل ہوگئی اور آئے کہ 12 تاریخ سے اس کا دقوع ہوگیا۔ تاریخ کی برکت اس طرح حاصل ہوگئی

(اشرف علی تفانوی میلادالنی تفاقی ص 91، مکتبه ابو برعبدالله، اردوبازار، لا مور) اس عبارت سے پتہ چلا کہ مکتبہ فکر دیو بند کے تکیم الامت اوران بن کے عظیم فرتبی پیشوااشرف علی تفانوی کے نزد یک بھی جمہور کے مطابق 12 رہے الاول بن تاریخ ولاوت شریفہ ہے 2- دیو بندی مفتی شفتے اور تاریخ ولاوت شریفہ

د يوبنديوں كمفتى شفيع جنهوں نے تغيير معارف القرآن لكسى ہائى كتاب "سيرت خاتم الانبياء "ميں حضور عليه الصلاة والسلام كى ولا دت شريفہ كے بارے ميں تحريفر ماتے ہيں

''الغرض جس سال اصحاب فیل کا جملہ ہوا، اس کے ماہ رہے الاول کی بارھویں تاریخ روز دو شنبہ دنیا کی عمر شن ایک زالدون ہے کہ آئ پیدائش عالم کا مقصد، لیل ونہار کے انقلاب کی اصل غرض آ دم اور اولا و آدم کا فخر ، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، ابراہیم کی دعا اور موئی وعینی کی پیشین گوئیوں کا مصدات بینی ہمارے آتا کے نامدار محدر سول اللہ چھٹے رونق افروز عالم ہوتے ہیں''

جناب مفتى صاحب اى عبارت من لفظ بارعوي تاريخ كتحت اى صفى برحاشيد من لكت بين -

احر کنگوی جناب امداد الله صاحب کواپنا پیروم شدنشلیم کرتے ہیں۔

12- احمال لا بورى ديوبندى للصة بين

"احر بجتنى ، محم مصطفى رحمة للعالمين الكافي 12 رقع الاول بين الريل 571 وعر كول الري

ولیں کے شیر مکہ میں پیدا ہوئے"

(فقت روزه، فدام الدين ص 7 -18 ارچ 1977ء)

13 ابوالحن على الحسنى ندوى كى كتاب " فقص التوبين " جوا كثر و يو يتدى مدارى شلى پر حلاقى يجى جاتى ہے اس بيں ابوالحن ندوى لکھتے ہيں۔

"ولادته الكريمة و نسبه الزكى" ولد رسول الله تَلَيْل يوم الاثنين يوم الثلقي عشو من شهر ربيع الاول عام ( ٧٠ المسيحي)"

ر جمہ: رسول الله عليه وسلم بروز وير 12 رقيج الا ول كوعام الفيل ميں پيدا ہوئے بيہ 570 ہے۔ (ابوالحس علی الحسٰی الندوی قصص النہین ص 27 جلد 5 بجلس تشریات الاسلام ، عاظم آآیا و كرایت )

14 موادى اعز ازعلى ديوبندى لكمتاب " ولد تنتيات بمكة علم السقيال يدوم

الاثنين لاثنتي عشر خلت من شهر ربيع الاول على الاوضح من الاقوال

زجمہ: آپ اللہ واضح ترین قول کے مطابق 12ریج الاول بروز ویرکو پیدا ہوئے (اعراز علی فجات العرب م 141)

15- عبدالماجدوريا آبادى نے بھى باره رہے الاول 52 قبل بجرت تاریخ والادت تعلق ہے (خاتون يا كستان رسول نبرص 36)

16 سیدسلیمان ندوی دیو بندی اپنی کتاب" رحمت عالم" میں لکھتے ہیں" پیدائش 12 تامیق کو رفع الاول کے مہینے میں پیر کے دن حضرت عیسیا ہے 571 برس بعد ہوئی سب محر والول کوال سیجے کے پیدا ہونے سے بوی خوشی ہوئی۔

(سيدسليمان ندوي -رحمت عالم ص 13)

17 اختثام الحق تفانوى ديوبندى لكست بين

"دمشہور روایت یمی ہے کہ رہے الاول کے مبینے کی 12 تائ ووشنیہ کا وان الدر می صاوق کا وقت تھا جب آپ نے اپنے وجود عضری وجسمانی وجودافدس سے پوری کا نتات کورون کی بھٹی اخت کی اختام الحق تھا نوی ۔ ماہنام محفل لا ہورس 65 مارچ 1981 م

18 عبدالقدوس بافنى ديوبندى جو ما برتقو يم بھى بين اورتقو يم پرايك كتاب " تقويم تاريخي" كے معنق

صاحب دیویندی محماس كآب منفق مونے كاواضح اظهاركر چكے بيں۔

4 دیویت کی ملک کی ایک اور معروف و مشہور شخصیت انور شاہ کشمیری صاحب اس کتاب کے متعدوستی انور شاہ کشمیری صاحب اس کتاب کے متعدوستی اور تے ہیں :

"الخضاركياتح معتدعليه اورمتنونل بحى انشاء الله (اس كتاب كمطالد) دستياب بو

حتی کدان کے نزدیک تو تبلیغ کرنے والے حضرات اور احادیث کی کتاب مشکوۃ شریف پڑھتے والے طلالب علم اس رسالے سے تاج ہیں۔

5- حسین احمد فی صاحب بحی (جو کدو یو بندی مکتبه قرک شخ الاسلام بین) ص 9 پر کتاب کو حق الاسلام بین) ص 9 پر کتاب کو حق حق احر التر احرکت بین اور بتاتے بین کداس (کتاب) کونها بیت موزوں پا کرنصاب بین واقال کرچکا مولا۔

6- الى طرح ايك محدث دارالعلوم ديويتدا مغرسين بھى م 10 پراپ تغريفى كلمات كھتے ہيں۔ 7- الت الى منتی شفتے ديويتدى كے بيٹے نے بھى سرت كے موضوع پرايك كتاب تحريرى ہاس كا تاب توركى ہارك كات ميلاد النبى كے بارے كاس 43 پرووتاری ميلاد النبى كے بارے شاہد تا ہے۔

سال مواود کے ماہ سوم کی دی اور دو ہے"

یے صاشیر میں بھی لکھا ہے''112 ارت الاول''اس سے بھی ٹابت ہوا کہ مجمد ولی رازی دیو یعد کا کے ترویک بھی 12رت الاول بی تاریخ میلا دالنی ہے۔

8۔ "اوی عالم" کے م 4 پر ڈاکٹر عبدالی دیو بندی کی رائے لکھی ہوئی ہے جواس کتاب کے معدد عالت بران کے متحق ہونے کی والات کرتی ہے۔

10- ال كآب يعنى بادى عالم كا مقدمه جسٹس محر تقى عنانى ديو بندى نے لكھا ہے اور كتاب ك خوب تقريق عنانى ديو بندى نے لكھا ہے اور كتاب ك خوب تقريق منائى كى ہے ہاں تك دو بطور مثال و نمونداى 43 كا ايك ويرا بھى 15 ركھتے ہيں 11- اى طرح علات ديو بند كے ويرو مرشد جناب حاتى الداد الله مها جركى عليه الرحمہ نے اپنى تقسيق بيس جى كا تام "فيمل فت مسئلہ ہے م 4 پر مسلحت كے تحت 12 رئے الاول شريف كو يوم ميلاد الله كا تقرد كرتے كا بات كى ہے"

يادم كريد سالدحا جي محدز كى كابتمام سے چھا ہوا ب-اوراشرف على تحانوى اوردشد

سابقہ تھر پہات کی روشی ہیں اب ہم اپنے خاطبین سے پوچھے ہیں کہ طیب صاحب نے یہ نبست 12 ربیج الاول کو حضور کا يوم ميلا د مجھ کر قائم کی يا يوم وصال؟ تا ہم ،عرض بيہ ب کہ مصنف کتاب نبست 12 ربیج الاول کو حضور کا يوم ميلا و تا تم کی يا يوم وصال؟ تا ہم ،عرض بيت ميں وفات نبی يا وصال نبی کی سرخی قائم نبیس کی۔

وساں ہیں سرت ہا ہیں۔ اگر آپ نے جواب شرط انصاف کو پورا کرتے ہوئے دیا تو یقیناً درست ہوگا۔ پھر ہما را ہیکہنا بھی بے جانہ ہوگا کہ جناب طیب صاحب مہتم دار العلوم دیو بند بھی 12 رکتے الاول ہی کوتاریخ میلا دشریف شامر کر ہر سخر

ہر چند کہ ہم سابقہ دلائل سے بیٹا بت کر بچکے ہیں کہ ہر بلوی علائے کرام اور دیو بندی علاء کے نزدیک مختار ومشہور تول ولا دت شریفہ کے بارے میں 12 رقع الاول ہے اور جائیتین کا اس پرا تفاق ہے یہاں میہ بات واضح رہے کہ اگر دو چار کتب میں اس سے مختلف اقوال مل جا کیں تو وہ جمہور کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور وہ مردود کہلا کیں گے۔اب ہم بطورا تمام ججت غیر مقلدین کے علاء معتبرہ کے حوالے بھی پیش کرنا چاہتے ہیں تا کہ غیر مقلدین کے سامنے بھی حقائق کو واضح کر دیا جائے۔

﴿ علماء غير مقلدين اورتاري ولا دت شريفه ٢٠

1- نواب صدیق حسن خان بجو پالی اپنی مشہور زمانه کتاب (جومیلا وشریف کے موضوع پر کھی گئی ہے بینی 'الشمامت العدم بیمن مولد خیر البریہ' کے ص8 پر لکھتے ہیں۔

"ولادت شریف مکه مرمه میں وقت طلوع فجر کے روز دوشنبه شب دواز دهم رق الاول عام

الفيل كوموئى جمهورعلاء كاقول يمي بابن جوزي في اسى پراتفاق تقل كيا ب

(نواب مديق ص 7 الشمامة العنمرية 1305هـ)

2 معروف غیر مقلد عالم قاضی نواب علی لکھتے ہیں'' وہ ساعت جب حضوراس دنیا ہیں تشریف لا کے صبح کا وقت تھا، پیرکا دن تھا۔روج الاول کی 12 تاریخ اور عام الفیل یعنی وہی سال جس سال ابر حانے کمد پر جملہ کیا تھا جو 570ء تھا حضور کی ولا دت باسعادت ہوئی اور خدا کی رحمت زمین پراتر آئی۔

( قاضی نواب علی ۔رسول اکر میں تعلق میں 22-21 علمی ، کتاب خاندلا ہور )

3- مولوى عبدالستار غيرمقلد للصة بي

بار ہویں ماہ رکتے الاول رات سوار نورانی فضل کون تشریف لیایا پاک حبیب تقانی (اکرام تھری ص 270)

يل ان كرود يك بحري تاريخ ولاوت 12رق الاول ب (خاتون پاكتان رسول نبرس 839) المعاءويوبندك اساءك اجمالي فهرست اب ہم اجمالاً مکتیہ فکرویو بندی کے نزویک قابل اعتاد ومعتبران علیاء، جن کے نزویک 12رق الاول شريف يوم ولادت شريف بياساء تريك ياساء تريك ياس الثرف على تفانوى صاحب ميرت خاتم الانبياء ص6 ميلا دالنبي ص 91 حنين احمدني صاحب يرت خاتم الانبياء ص9 انورشاه كثميرى صاحب ميرت خاتم الانبياء ص 9 مفتي شفيع ديوبندي صاحب مصنف سيرت خاتم الانبياء عيدالماجدددياآبادى صاحب -5 خاتون ياكتان رسول نمبرص 36 اعزادعلى ديويندى صاحب محات العرب ص 141 جش تقي عناني ديوبندي صاحب -7 مقدمه بادى عالم ص9 محمده في رازي ديوبندي صاحب مصنف بإدى عالم سيدفخرعبدالشرصاحب -9 بادى عالم ص7 واكرعبداكي ويويندي صاحب 10 400016001 طابق محرزى ديوبندى صاحب 11 تا ثر فیملہ ہفت مسکلہ حارتى الداوالله مهاجر كلى صاحب -12 مصنغب فيعلده فنت مسكله ميدامغرصين ديوبندى صاحب -13سيرت خاتم الانبياء ص 10 عرية الرحن ويويندى صاحب 14 ميرت فاتم الانبياء ص9 اجمعلى لا مورصاحب 15 خدام الدين ص 7-18 مارچ 1977ء سليمال عدوى صاحب 16 رحمت عالم ص 13 ايوالحن على الحسني صاحب 17 فقص النبيين جزوالخامس ص 27 اختثام التي تفانوي صاحب 18 محفل لا مورص 45 مار ي 1981ء عبدالقدوى بالتى صاحب 19 خاتون پاکتان رسول نمبرص 839

قار کی گرای ایک اہم کت یہ بھی جان لیج کہ" دارالعلوم دیو بند کے مہتم قاری طیب صاحب نے اپنی کتاب" آفآب توت" کے س 12 رکتاب کا" کلما قاز" بھی 12 رقع الاول 1375 ھو تر رکیا ہے۔

#### قاضى صاحب ماشيه ميل لكحة بي

" جان عالم کی تاریخ ولاوت میں اختلاف ہے ابن حزم حمیدی اور چندو گرموز هین کی رائے ہے کہ آپ کی تاریخ ولاوت میں اختلاف ہے ابن حزم حمیدی اور چندو گرموز هین کی رائے ہے کہ آپ کی تاریخ ولاوت و رقع الاول ہے ایک ترکی ماہر فلکیات محمود یا شافلکی نے اس موضوع پر مستقل رسالہ لکھا ہے اور تقویمی صاب سے ثابت کیا ہے کہ 9 رقع الاول ہی تھے ہیں میرت النبی اور ابو بلند پایہ کہ تا بین کھی گئیں مثلاً قاضی سلیمان منصور پوری کی رحمت للعالمین بٹیلی نعمانی کی سیرت النبی اور ابو الکلام آزاد کی رسول رحمت ان کی مصنفین نے محمود پاشا کی تحقیقات پر اعتباد کرتے ہوئے 9 رقع الاول کو ترجم دی ہے گئی مصاب پر عدم اعتباد کا اظہار کرتے ہوئے تر السیر میں تقویمی حساب پر عدم اعتباد کا اظہار کرتے ہوئے 12 رقع الاول کو درست قرار دیا ہے۔ اور یہی صبح ہے کیونکہ امت کا تعالی اس پر چلا آرہا ہے ابتداء سے لیکر آج تک دنیا بحر بیں جہاں میں کہیں عید میلا والنبی منائی جاتی ہے 12 رقع الاول ہی کومنائی جاتی ہے۔

ا فی ساد و از میں بہاں میں است کی است کی قائل ہے مفق ابن جوزی نے یہاں تک کھودیا ہے علاو واز میں مورثین کی اکثریت بھی ای کی قائل ہے مفق ابن جوزی نے یہاں تک کھودیا ہے کہ 12 رکتے الاول پرا جماع ہے اجماع کی ہات تو خیر مسیح نہیں ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ مورثین کی واضح اکثریت 12 رکتے الاول ہی کوآپ (علیقے) کا بوم ولادت قراردیتی ہے۔

وال استریت اول استریت اول اول اول اول است کی بنیاد پر عظیم اکثریت کی رائے کومستر دکردینانا قابل فہم اس صورت میں محض تقوی حسابات کی بنیاد پر عظیم اکثریت کی رائے کومستر دکردینانا قابل فہم ہے کیونکہ تقویم حساب کوئی مصدقہ شے نہیں ہے اور دور حاضر میں جدید ترین فلکی رصدگا ہوں میں تمام آلات بصارت مہیا ہونے کے باوجود ہر ملک کی قمری تقویم جداگا نہ ہوتی ہے۔ سعودی عرب والے ہم ہے کہمی ایک دور ن پہلے روزہ رکھ لیتے ہیں۔ اس طرح عیدین بھی ہم سے ایک یا دودن پہلے کر لیتے ہیں۔ اس طرح عیدین بھی ہم سے ایک یا دودن پہلے کر لیتے ہیں۔ یہی حال دیگر اسلامی مما لک کا ہے۔

پہتے رہے ہیں۔ ہی ماں رور میں تمام تر وسائل موجود ہونے کے باوجود رمضان ، شوال اور ذوالحجہ کی ایک جب اس دور میں تمام تر وسائل موجود ہونے کے باوجود رمضان ، شوال اور ذوالحجہ کی ایک تاریخ محض تقویکی فارمولوں سے طے کر لیمتا اور اکثر موزمین کی شختیق کومتر دکر دینا اور امت کے مسلسل تعامل کونظر انداز کر دینا کس طرح سے ہوسکتا ہے واللہ اعلم بالصواب دینا کس طرح سے ہوسکتا ہے واللہ اعلم بالصواب

88 (قاضى عبدالدائم \_سيدالورى تلفي \_الفيصل ناشران ، تاجران كتب اردو بازار لا بورص 88 تا 90 جلد نمبر 1 ،سال 1998)

عال المعلى المع

26

4- ابن عبدالوہاب نجدی کا بیٹا عبداللہ لکھتا ہے۔ حضور کا بوم والدت ویا 12ہے ( یعنی نوشج ٹابت نہ ہوتو ہارہ ہی ہے)

( سیر ۃ رسول اللہ تعلقہ محموم بداللہ بن عبدالوہاب )

- مولوی صادق سیا لکو ٹی غیر مقلد لکھتا ہے۔

د' بہار کے موسم 12 رہے الاول شریف 22 اپریل 571 وسوموار کے رو

"بہار کے موسم 12 رقع الاول شریف 22 اپریل 571ء موموار کے روز، نور کے تڑکے، حافظ ناموں آ دم، مشہور روایت حضور علیہ السلام کی پیدائش کی تو 12 رقع الاول ہے" (صادق سیالکوٹی، سیدالکوٹین، ص 60)

اهل تشيح اور تاريخ ولادت شريفه

اگرچشیعول کے نزدیک حضور کی ولادت شریفہ کی تاریخ کا مختار قول 17 رہے الاول ہے۔
الحمد للدالل سنت کی تا ئیدیش خود اہل تشیع کی کتابوں میں بھی 12 رہے الاول کا بوم ولادت ہوتا درج ہے۔

1- علامہ تھ ہاقر مجلسی اپنی مشہور تصنیف' حیاۃ القلوب' میں لکھتے ہیں:
'' ترجمہ: محمد بن یعقوب کلینی نے کہا کہ حضرت محمد اللہ کی ولادت جب ہوئی تو ماہ رہے الاول کی ہارہ وراثیں گررچکی تھیں''

(محمہ باقر مجلس حیاۃ القلوب سے 112، جلد 2 امامیہ کتب خانہ ۔ لا مور) واضح رہے کہ محمہ بن یعقوب شیعہ مذہب کی ایک متند ترین مخصیت ہیں جو ان کی کتاب ''فروع کافی'' کے مولف بھی ہیں۔

الم كتب عامداور باره رئي الاول شريف الم

قار کین گرامی ااب ہم ذیل میں ایسی تمام کتب جوہم کو دستیاب ہوسکیں کے حوالہ جات تحریر کریں گے جن میں 12 ربح الاول یوم ولاوت شریفہ قرار دی گئی ہے تا کہ ہماری سابقہ گزارشات کو مزید تقویت حاصل ہوجائے۔

1- قاضی عبدالدائم ، دائم صاحب کی کتاب جو کہ مقابلہ کتب بیرت برائے سال 1998 میں اول انعام کی ستحق قرار پائی۔ وہ اس اول انعام یا فتہ بیرت کی کتاب میں لکھتے ہیں ''دو شینم پڑی جس کانم گلتان حیات کے پتے ہتے کیلئے آب حیات ٹابت ہوا بیر رہے الاول ''

(محرفتج الدين انصاري 1351 هـ، 1933ء وقعية الاسلامييس 33 مطبع قيوي كانپور -انثريا) مسعود مفتى اور علامه محمد جاويد صاحب كى كتاب "سيرت رسول الله تأليفه كالممل انسائيكو پيثريا" هـي دونون حضرات لكهت جين

ول سرات سے یں سوال 3 نبی اکر مہتالی کی تاریخ ولاوت قمری بتا کیں؟ جواب ہارہ رہے الاول جواب بارہ رہے الاول

(مفتی مسعود،علامه مجمد جاوید ے 64 ،علم وعرفان پبلشر زار دوبا زار ، لا مور) کیرن آرمسٹرانگ کی کتاب'' مجمد اللغین'' جس کے متر جم فیم اللّٰد ملک ہیں بیس الکھا ہے۔ ''حضور کی ولا دت باسعادت بار ہ رئے الا ول کوہوئی''

(كيرن آرمسرًا عك\_ابوذريبلي كيشنز، ص 104، لا بور 2009ء)

یہ محکلیم آرائیں کی مرتب کردہ کتاب 'سیرت کوئر''سوالاً جواباً'' کے ص 206 پرتحریر ہے ''سوال: سیدالانبیا ہے کہ پیدا ہوئے؟

جواب: دوشنبه (پیر کے دن) 12 رہے الاول کواور بعض روایات کے مطابق 9 رہے الاول کو'' (محرکلیم آرائیں پرسیرے کوئزیص 206 سنگ میل پہلی کیشنز پر لا ہور 1999)

''متقدن ومتاخرین کا جماعات پر ہے کہتاری خولا دے 12 رقع الاول عام الفیل ہے'' (محمد طاہرالقاوری۔میلا دالنبی تالیق ص 215 منہائی القرآن بلی کیشنز لا ہور۔اپریل 2004ء) ای طرح ڈاکٹر صاحب کی کتاب''میرے الرسول تالیقی'' میں بھی بہی کھھا ہے۔

(محرطا برالقا درى - سرة الرسول الله على عمر 238 ، جلد دوم ، منهاج القرآن يبلي كيشتز ، لا مور

۔جون 1996ء) اب ہم اختصارے دیگر کتب کے حوالہ جات تحریر کریں گے تا کہ طوالت سے بچاجا سکے۔ 11۔ رسول اللہ کا من پیدائش 12 ربح الاول بروز پیر (20 اپر میل 571ء) ہے) 1001 سوال جوجوا مص 128 ماجد علی سید فیروز سنز لا ہور۔

(محدر سول الله ص 5 نيشل بك فاؤنثه يشن لا مور سال 1975ء)

13- مورضين في جناب محدرسول الله كى ولاوت 12 رقيع الاول 40 يا 48 توشيروال بمطابق

كمصنف شاهمصباح الدين كليل لكهية بين:

جہبوداورعام مورخین 12 رہے الاول سندایک عام الفیل شلیم کرتے ہیں۔
''مورخ (مورخین) روز پیدائش اہر بہداشم کے کعبشریف پر جلے کے 50 دن بعد بتاتے ہیں البیدالید البیدالید والنہایہ، بلوغ الا مانی شرح فتح الربانی اور سرۃ المند پیش حضرت جابراور حضرت ابن عباس سے روایت نقل ہے کہ ولا دت عام الفیل میں پیرے دن اور ہارہ دی الاول کوہوئی۔ ابن جوزی اور ابن برزار نے روایت نقل ہے کہ ولا دت عام الفیل میں پیرے دن اور ہارہ دی الاول کوہوئی۔ ابن جوزی اور ابن برزار نے 12 رہے اللہ اللہ کا اور ای کوکائل ابن اشیر نے اختیار کہا''

مصنف کتاب ہذانے کتاب کی فہرست ص5 پر لکھا ہے ''تاریخ ولادت 12ریخ الاول ص147'' (شاہ مصباح الدین شکیل، میرت احمر مجتنی، جلد نمبر 1، صفحات ص5،ص147 اور ص149، کارنیشن برنٹز زکرا تی، سال 1996ء)

3 محموعبدالمعودا في كتاب" تاريخ مكمالكرمين لكمتاب-

وہ میج سعادت جس میں ظہور قدی ہوا دوشنبہ 12 رکتے الاول 20 اپریل 571 وتھی ۔ تمام ارباب سروتاری اس بات پرمتنق بیں کہ پیر کا دن اور ماہ رکتے الاول تھا۔ البستہ تاریخ میں اختلاف پایا جاتا ہے امام طبری امام ابن خلدون اور ابن ہشام وغیرہ نے 12 رکتے الاول بیان کی ہے

(محرعبد المعبود - تاريخ مكنة المكرّ مد، جلد نمبر 1، باب نمبر 4 ص 211 ، مكتبدر حمانيه - لا مور)

- محمد فيق ذوكرصاحب إلى كتاب "الا من مالية" من لكسة بين-

(محمر فيق دُوكر الا مِن مَنْ الله عن مَنْ الله عن الله عن الله و الله الله و الله الله و الله و الله و الله و ا 5- آغاا شرف صاحب "مجمر سيد لولاك" من الكهتة بن

آپ(ﷺ) )بارہ رہے الاول کے روز میں اپریل 571ء کوئے کے وقت جناب آمنہ (رضی اللہ عنها) کے ہال مکہ میں پیدا ہوئے۔

(آغانشرف" مجرسیدلولاک" می 118، مکتبه میری لا بهور - 2) همرفتی الدین انصاری صاحب این مرتب کرده کتاب" وقعته الاسلامیه" پش لکھتے ہیں۔ باب دوم - ولا دت شریف - باره رہے الاول دوشنبہ کے دن (بمطابق ایریل 571ء) (ما منامة جمان اوليس م 71)

22- " د حضور بورنو مذال باره رقع الاول عام الفيل 20 الريل 571 ، كم جيثه 628 بكرى بروز عار بعداز نماز صبح صادق فيل از طلوع آفاب حضرت عبدالله بن عبدالمطلب (رضى الله عنه) كركس يبدا موسة (ما مهنا مدنور الحبيب ص 41 ، اكتوبر 1989 ء)

23- "علامه ابن خلدون كے مطابق آپ (علیہ) كى تاریخ ولاوت 12رق الاول ہے (سيرت كوئز ص 18 مرتبد لطف اللہ كو ہر)

24- ''عام الفیل میں دوشنبہ کے دن بارھویں رہے الاول 42 کسری کودنیا میں ظہور قربا ہوئے اور جوط آ دم علیہ السلام سے آپ تک چھ ہزار ایک سوتیرہ برس کا فاصلہ ہے۔ (موضع القر آن اردوس 33 شاہر فیع الدین محدث دھلوی)

25- "ولا دت باسعادت 12رئ الاول روز دوشنبه بعد من صادق قبل طلوع آفآب" ( كيلنڈر شائع كرده مركزى مىجد فيض مدينه كامونكى از علامه محمدا كرم رضوى)

26- " 'باره رئے الا ول حضور عليه السلام كا يوم ولا دت جيسا كه تاريخ ش آتا ہے كه آپ كى ولا دت سال فيل 12 رئے الا ول كوموكى

(جان جانان م 117 ، از د اكر محمسعود احمصاحب)

27- '' وصیح تاریخ ولا دت 12 رقع الا ول بی ہے (ملخصاً) (ڈ اکٹر محمد عبدہ بیانی علمواا ولا دکم محبة رسول الله ص 99)

28- معرك عالم شخ محمد ابوز بره بحى 12 رق الاول كويوم ولا دت قراروية بي (ملحصا) (خاتم المعين ص 118 امام ابوز بره مكتبد دارالفكر)

29- اكثريت كنزديك تخضرت الله كى ولادت 12رق الاول كو بوكى - (حيات محرص 26 از دُاكْر محرصين بيكل مطبوعة احره)

30- الله و نيشياء كا كالرفواد فخر الدين لكمتاب-12 رئي الاول كى تاريخ وه مبارك تاريخ بي جس مس سرور كا كنات علي الله اس و نيايش جلوه افروز بوئے

(ما بهنامه خاتون ياكستان رسول نمبر ص 1964،649 م)

31- ''بیر حقیقت ہے کہ متعدد تاریخی دلائل کے علاوہ تقویم کی روے بھی 12 رکتے الاول 53 قبل حکی مج کو پیدا ہوئے''ص 11

( قاضى عبدالدائم \_ الديمر جام عرفان - مامتامه جام عرفان اكتوبر 1984 م)

1882 سكتدرى واقعه عام الفيل تحريرى ب" (جار بي فيبر المصطفى صديق رابى ص 219)

14- " وجس دن مارے رسول پاک و نیا می تشریف لائے بیار پل 571 می میں تاریخ اور دیجے الاول کے مینے کی 12 مربع تھی اور میرکاون تھا۔

(مار يدرول پاك-ص43-ازطالبالهاشي)

15- ''محدثین ومورخین کااس بات پرقریب قریب انفاق بے کدامحاب فیل کا واقعہ محرم میں پیش آیا اور رسول اللہ کی پیدائش رکتے الاول میں ہوئی آپ 12 رکتے الاول پیر کے روز بیس اپریل 571 م کی مبارک می اس دنیا میں آخریف لائے

(كتاب ثان فرص 234 ازميال عابداح)

16- "نتاریخ 12 رق الاول مطابق 20 اگت 570 مردز دوشنبر سے کے وقت حضور اکرم کی ولادت ہوئی الل مکہ کامعمول ہے کدوہ آج بھی آپ کے مقام ولادت کی زیارت کرتے ہیں (محمد رسول الشعریف میں 30)

17- مولانا جاى عليد الرحمد لكمية إلى" ولاوت رسول اكرم الله بتاري 12 ربح الاول بروز بير، وافعد في سي على دن بعد موكى"

(شواعد المدوة مترجم ص 52، مكتب نوبيه)

18- "حضورا كرم الله 20 إلى يا 571 م (باره يا نورد الله ول) كويروز ويراح صادق كوت مكوت مكوت يدايو يا"

(معلومات عامد لغرا قبال ص 61)

19- '' حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے اڑھائی بڑار برس بعد 12 رہے الاول کو ای ابراہیم شہر مکہ ش قبیلہ قریش کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا دادانے محمد اور ماں نے احمہ نام رکھا۔ ( نور کا مل ص 36۔ قاضی عبد الجید )

20- آتخفرت كى تاريخ ولادت 12 رقع الاول بآب ديرك روز حفرت يسى اك 570 مال بعد 571 من كم مرمد من بيدا موئ ولادت 570 من الفيل كمتم بين الم 340 من المعلن من الم

21- "آپ ( على ) كا ولادت باسعادت بوقت من صادق ير باره ري الاول بمطابق 21 الريل 571م كومونى"

(غاتم الرسلين ص 78 مطبوعه للصنوء)

4- پيركرم شاه الاز برى لكھتے بيں-

میں را اسلام میں اسلام میں ہوں ہے جو ابن عباس و دیگر محققین علاء ہے منقول ہے کہ حضور سرور عالم ہوگئے۔ دو الاوت باسعاوت ہے تقریباً بچاس دن پہلے بیرواقعہ رونما ہوا۔ عربی مہینہ کے ماہ محرم کی سترہ تاریخ تھی۔ اور بارور تیج الاول کوسرور عالم تالیک رونق افزائے برم کیمتی ہوئے۔

( پیر کرم شاه الا زبری تغییر ضیاءالقرآن \_ص 665 ، جلد 5 ، ضیاءالقرآن پلی کیشنز لا ہور \_

(3,1)

41- محمد ابن اسحاق مطلی نے کہا کہ رسول اللہ وقتے پیر کے دن 12 رقع الاول کو عام الفیل میں پیدا ہوئے (محدث سبیلی ۔ حاشیہ الروض الانف ص 107 ، جلد 1)

42- ''صحابہ کرام ، تا بعین ، مشرین ، محدثن اور موز خین کی اکثریت نے بارہ رہج الاول کو حضور مشاقع کا بوم ولا دیت قرار دیا ہے اور قدیم دورے بارہ رہج الاول کو عید میلا دالنبی منائی جاتی ہے۔ (ضائع حرم عید میلا دالنبی نمبر، ص 184، سال 1410ھ)

43- ابوالاعلى مودودى لكصتاب:

''رزیج الاول کی کونی تاریخ تھی اس میں اختلاف ہے لیکن ابن شیبہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم کا قول نقل کیا ہے کہ آپ (علیقے) بارہ ربیج الاول کو پیدا ہوئے اس کی تصریح محمد ابن اسحاق نے کی ہے اور جمہوراہل علم میں یہی تاریخ مشہور ہے۔

(ابوالاعلى مودى \_سيرت سرور عالم ص 93)

44- سرسیداحد خان نیچری علی گڑھ یو نیورٹی کا موسس لکھتا ہے جمہور موزعین کی رائے ہے کہ آنخضر تالطح پار ہویں رئیج الاول کوعام افعیل کے پہلے برس یعنی ابر ها کی چڑھائی کے بچین روز بعد پیدا ہوئے (احمد خان نیچری \_ خطبات الاحمد میص 12)

45۔ علامہ کوکب نوری اوکا ڈوی صاحب اپنے رسالہ'' اسلام کی مہلی عید'' میں 12 رہے الاول شریف کو یوم میلا دالنی تعلقہ دلائل سے ثابت کرتے ہیں

(كوكب نوراني \_اسلام كى پېلى عيد م 33، ضياء القرآن بېلى كيشنز \_ لا بور)

46. مصحح روایات سے بیر بات ثابت ہے کہ حضور نبی کر پم اللّٰ کی ولا دت باسعادت رقع الاول کے مہینے میں بوئی۔ آپ (عظیم کے 12 رقع الاول کواس دنیا میں تشریف لاے ای نسبت سے 12 رقع الاول کواس دنیا میں تشریف لاے ای نسبت سے 12 رقع الاول کو شب نبایت افضل واعلی ہے۔

32- "زیاده ترمشہور تول یکی ہے کہ حضور سیال 12 رہے الاول کو پیدا ہوئے اور حضرت ابن عباس کی روایت بھی اس کی تائید کرتی ہے۔

(علامہ علیم مجمع عالم آئی ہفت روزہ الفقیہ ص 140، امرت سرمیلا دنبر 1932ء) 33- (آپ تلک ) بارھویں رہے الاول عام الفیل کے پہلے برس یعنی 22 اپریل 571ء کو مکہ معظمہ میں صادق قبل طلوع آفاب جلوہ آراء ہوئے۔ (فورانی شمع ترجمہ قرآن مجمد ص 13)

34- "ولادت باسعادت - بارهوی رقع الاول عام الفیل کے پہلے برس یعنی 22 اپریل 571ء بمطابق 25 بیسا کھ 628 مکری کو مکہ معظمہ میں بعداز صبح صادق وقبل طلوع آفتاب معرض شہود میں جلوہ آراء ہوئے۔

(ترجمة قرآن ، يدينه پلي كيشنزص 2 الفضل ماركيث لا مور)

35- "حضرت محقظ 123 إلى ل 571 مطابق 12 ربيج الاول كوپيدا بوسے" (تاريخ اسلام ازمحود الحن ص 31 سال 1953 مسلور برؤٹ منى نيويارک)

-36 المنوسطة كي والاوت 12ري الاول 20 الريل 571 وكي وال

(مفتی زین الدین مجاوی تاریخ ملت م 34 سادار واسلامیات لا بور)

37- تقریباً برصغر پاکتان و ہندوستان کے اندر چھنے والے تمام رسائل ، ماہنا ہے اور اخبارات 12 رقع الاول شریف کو سیرت مصطفیٰ میں تھے پرخصوصی فیچرز شائع کرتے ہیں جوامت اسلامیہ کے تعامل کی واضح ویل ہے۔ ابھی تک ہمارا اتفاق نہیں ہوا کہ ولا دت شریفہ پرکوئی فیچر 12 رقع الاول کے علاوہ کی اور تاریخ کو کی جریدے یا اخبار وغیرہ میں جھا ہو۔

38- محدث سيد جمال حيني لكية بين

'' مشہور قول یہ ہاور بعض نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ آپ رقع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے۔12رقع الاول مشہور تاریخ ولادت ہے

(سيد جمال حيني \_ رسالت مآب \_ ترجمه روضه الاحباب ، ازمفتي عزيز الرحمٰن ص 9 ، شنراد پلي كيشنز \_ لا بهور )

39 مولاناعبدالحليم شررتح يركرت بيل-

ریخ الاول کی بارھویں تاریخ اور دوشنہ کاروز تھا کہ آخرشب کو آپ مال کے شکم مبارک میں سے دنیا میں آئے۔

بال 12 روّج الاول ( هنگل پلیجه ) كوموگی با ب كانام ویشنویش (عبدالله) مال كانام سوتی ( آمنه ) موگا ( بها گوات بران \_اسكند 12-باب2شلوك 18، بحواله جان جانان ص 47)

12 رق الاول کوان کے ہاں لوگ جمع ہوتے درود کا ورور ہتا پھرشاہ صاحب آ تحضرت اللہ -55

کے فضائل اور (میلادشریف کے بارے میں) بعض احادیث ساتے۔

(الدرامظم ص89 بحواله جان جانال ص118)

امارے نی حضرت محمد اللہ میں جو ہروز دوشنبہ میر 12 رقع الاول کو پیدا ہوئے (ملخصا) -56 (انوارشر بعت ص9)

12 رقع الاول كوعام طور ير برصغير ش تاريخ ولاوت مصطفوى قرار دياجاتا ب(نوري الاول -57 کے تق میں جی شہادتیں موجود ہیں)

( قوى ۋائجست بخصوصى نمبر 1989 م 500)

12 تاريخ (مادري الاول) كومبيب كريا (عظف ) كى جلوه كرى مولى--58 (الخليب ص121)

الم غزال الى فقد السيرة يش 12 رفع الاول كوحفور عليه السلام كايوم ولا وتقراروية إلى -59 (الم مغزال فقد السيرة ص 60 دارالاحياء التراث الحرط)

اشرف على تفانوى افي كتاب نشر الطيب ش الكستاب--60 "سبكااتفاق بودشنبرتها اورتاري من اختلاف بآ تموي يابارهوي ماه ير ( بهي) سب كالنفاق بكرائيج الاول تفا-

(نشر الطيب \_اشرف على تفانوى م 22 دارالاشاعت كراجى)

حضورا کرم اللہ کی ولا دت موسم بہار دوشنبہ ( ویر ) کے روز بارہ رہے الا ول ہے'' -61 (حيات رسول مكتبه هيرانسانية ص92 لامور)

صح صاوق كاسبانا وقت تمااور بيركامبارك دن تماريج الاول كى 9 يا12 تاريخ ايريل كامهينه -62 س ميسوي 571 وتفي نورمجسم بحن اعظم ، ميكر عظمت ، سرايا شرافت الله في في اين وجود مسعود بيائ كائنات كوشرف فرمايا-

(محبوب كے حسن وجمال كامظر فواج جماسلام ص 11)

ماه ربيع الاول ميس عموماً اور باره رج الاول كوخصوصا ، آقائد دو جمال الله كى ولادت -63 باسعادت كى خوشى من يور عالم اسلام من عفل ميلا والمنظمة منعقد كى جاتى بين- (محرحيب قادري فنيلت كي راتين ص 127 كربك يلوز لا مور)

كيكن چونكه باره ريخ الاول كا قول عوام وخواص سب يس مشهور باور جمهور الل سير كا عنا ربای پرتمام امت کاعمل باورتلتی امت بالقول کاشرع میں بہت اعتبار باس لیے جشن میلاد (علامه منتى شرف الحق المجدى صاحب اشرف المير - ص 146، فيضان مديد بلى كيشنز - كاموكى) آپ (عظی) اسحاب لیل کے واقع کے پہیں روز بعد 12 رق الاول شریف کو مح صاوق کے وفت اس خاک دان عالم میں جلو وفر ماہوئے"

(پردفيسرسيد شجاعت على قادرى سيرت رسول اكرم الله من 7)

(تاریخ ولادت) بعضوں کے قول کے مطابق 12 رقتے الاول ہے اورای پراہل مکہ کاعمل بھی ربا كدائل كمه باره رق الاول كوآ به الله كى جائ پيدائش كى زيارت كياكرتے تے ...... علام قسطانى نے ندابباللد نيە ش اللماكد آپ الله كى پيدائش مشہور قول ك مطابق 12 رسى الاول كومونى (ماہنامدالتركيدس11جولائي2002ء)

اكثر علاء ومورفيين كاقول 12رق الاول كاب-

(جواز الاحتفال فلام رسول قاسمي من 12 رحسة للعالمين پلي كيشنز)

بارہ روج الاول دوشنبر کی مبارک میں کو دعائے طلیل ، نوید میجامجسم بن کر ظاہر ہوئی جس کے -51 عالم وجود من آتے ہی كفروصلالت كى ظلمتيں كا فور موكئيں۔

(مولانا محمشفيج اوكا ژوي\_ بركات ميلا وشريف ص 3 ضياء القرآن ببلي كيشنز لا مور \_كرايي) المارے حضور ملک 12 رہے الاول کو 570 م کو چیر کے روز صح صادق کے وقت عظمت والے -52

شركمش پيرا موئے۔

(مارے حضورص 17، عابد نظای مکتبه تعمیران انیت الا مور)

" باره رئي الاول كودنيا مجر كے مسلمان جس جوش وجذب، ولولے، خوشی اورمسرت كا اظهار کرتے ہیں وہ بھی درحقیقت جبلت انسانی ہی کا متقاضی ہےوہ یوں کہاس دن نہ صرف قوم مسلم بلکہ غیر مسلموں کو بھی خاتم انتہین کی صورت میں ایک ایک تعت حاصل ہوئی جوانعامات الی میں سب سے اہم اور عظیم نغمت ہے۔

(زري فرمودات م 401 سيوعل شاه صاحب) " پیغیر کی ولادت اس والے شرحتیمل (مکه) میں سب سے بوے پرهت (سردار) کے محر مصطفی منطق کی آج آمہ ہے حبیب کبریا کی آج آمہ ہے معبیب کبریا کی آج آمہ ہے

آج باعث تخلیق کا ئنات ، رحمت عالم ، نورمجسم ، حصرت محمصطفی علی کا جش ولا دت ہے۔ آپ کی آید کی خوشی کا منانا ہر مسلمان پرلازم اورعبادت ہے۔

(اردوكى ساقوي كتاب\_ص 17 پنجاب تيكست بك بورۇلا مور)

ر اردوں میں ویں ماہد کی اور ہوں ہے۔ 5۔ عیدمیلا دالنبی تی ہے ہرسال 12 رہے الاول کومنائی جاتی ہے بیدمبارک دن حضور نبی کریم ہوں ہے۔ کی ولادت باسعادت کادن ہے بہی وہ دن ہے جس کی آ مدے کفروشرک کا اندھیرامٹ گیا۔

(اردوكي آخوي كتاب ص 3 سال 1988ء پنجاب فيكسٹ بك بورۇ)

6- بدر تج الاول کی بارہ تاریخ تھی پینبر اسلام حضور (عظیہ) کی ولا دت مبارک کے حوالے سے عبد میلا دالنبی تعلیہ ای دن منائی جاتی ہے۔

(اردوكي آخوي كتاب 18 بنجاب عكست بك بورؤلا بور 2005ء)

7- حضرت محمد الله في مشهور روايت كم مطابق (22 ايريل 571ء) 12 رق الاول ويرك ون بيدا بوئ -

(اسلاميات (لازى) نم وديم ص 88 بنجاب عكست بك بورد لا بور)

8- عیدمیلا دالنی میلینه کا تبوار 12 رقع الاول کوبند بوش وعقیدت سے منایا جاتا ہے۔اس روز دھنرت محمصطفی میلینه کی ولادت کی خوشی منائی جاتی ہے۔

(مطالعه بإكستان فم ووجم ص 119 وجاب عيكست بك بورولا مور 1989ء)

9:۔ نی اکرم علی کی پیدائش کی تاریخ کے بارے میں جمبور کا پیدسلک رہا ہے کہ والاوت 12ریج الاول برطابق 23اپریل 571 میر کے دن میج صادق کے وقت ہوئی

(اسلامیات لازی بی اے لی ایس ک 149 علامدا قبال او پن یو نیورٹی -اسلام آباد)

10۔ ولا دت باسعادت: آخضوں اللہ کی ولا دت باسعادت آپ کے والد ماجد حضرت عبدالله (رضی اللہ عند) کی وفات کے چار ماہ کے بعد 20 اپریل 571ء برطابق ۱۲ ربیج الاول بروزسوموار بوقت سحرموئی (معیاری اسلامیات لازی ۔ بی ایس کی فئی ڈگری کلاسز 171 از پروفیسرڈ اکثر حافظ محمود اختر، حافظ محمود اختر، حافظ 2007-8)

ور الرام ما مارے پیارے نبی حضرت محقظہ ایک خوبصورت نو جوان حضرت عبداللدرضی اللہ عنہ کے گھر بارہ رہتے الاول بمطابق 20 اپریل 571ء کوئیج کے وقت پیدا ہوئے۔(اسلامیات ک ۔ آن علامہ

(عيدميلا والني تلفي كي شرى حيثيت م 1-سيدشاه راب الحق قادرى-برمرضا-كراجي)

☆かんのといいかか

یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جن مصنفین نے اپنی کتب میں تاریخ ولا دت کے حوالے ے 12 تاریخ کے ساتھ 9 یا 8 کو بھی تحریر کیا ہے اس سے یہ مراد لی جانی چاہیے کہ جمہور کے نزد یک روایات سیجھ کے مطابق تو تاریخ ولا دت شریفہ 12 ربیج الاول ہی ہے لیکن بعض کے نزد یک تقویی حابات کے تحت 9 اور 8 ربی الاول بھی بتائی گئی ہے۔ جبکہ یہ بات واضح ہے کہ تقویمی حمابات صریح دائل واتو ال کے ہوئے ہوئے تا تا تالی قبول اور م دود ہوتے ہیں

소 كتب نصاب اور باره رئع الاول شريف ي

کتب نصاب جو کہ ماہرین تعلیم کا بورڈ بیٹے کرتھکیل دیتا ہے اوراس کو معیار کے قریب ترین رکھنے کی ممکنہ کوششیں کرتا ہے۔ ایسی کتب کو بھی اگر بطور شہادت چیش کر دیا جائے تو بہتر رہے گا۔ اس غرض ہے ہمیں اب تک جو کتب نصاب میسر آئی جن میں 12 رہے الاول کو حضور کا بوم میلا داختیار کیا گیا ہے۔ ان کے حوالہ جات عرض کر دیتے ہیں۔

1- ہارے بیارے نبی 12رہ جا الاول پیر کے دن مکہ منظمہ میں پیدا ہوئے۔ (خالد دینیات برائے جماعت سوئم واحد سنز لا ہور)

2- حضورا كرم اللط باره رئ الاول (20 ايريل 571ء) كو پيرك دن عرب كے مشہور شهر مكه يس بيدا ہوئ

(دينيات برائي جماعت پنجم ص 55 سال 1971،

3- "ولد سيدنا محمد عَلَيْ بمكة المكرمة يوم الاثنين في الثاني عشر من شهر ربيع الاول عام الفيل موافقاً لعشرين من البريل 571، ميلاوي " ترجم: عارب دارم مَلَّا في كالدين من البريل 42، ميلاوي "

ترجمہ: المارے سردار محمد علیہ کی ولادت بروز پیرشم مکه کرمدیں 12 رقع الاول کو عام الفیل میں بوئی جو کہ برطابق 20 رہ مل 571ء ہے۔

(الكتاب العربي برائے جماعت بعثم ص 16 پنجاب تيكسٹ بك لا مور)

4- آج بارہ رقع الاول ہے میج ہی سے برطرف رونق اور چہل پہل وکھائی دیتی ہے سکول کو خوبھورت رنگ برنگ جھنڈیوں سے سجا گیا ہے تمام طالب علم خوش وخرم رنگ برنگے لباس پہنے بال میں جمع ہورہ ہیں جشن کا ساہ (اور) کیوں نہ ہو!

☆چنداگریزی کتب ے

The Apostale was born on Monday, 12th Rabi-ul-Awwal in the year of Elephant.

يغيبون 12 رئيج الاول عام الفيل مين پيدا موت

(Ishaq,s Sirat Rasul Allah (P.69) Oxford University London)

2 Our Lord Muhammad (May Allah shower His blessings upon Him and grant Him salvation) was born a few seconds before the rising of the morning star. On a Monday, the twelfth day of the month Rabi-ul-Awwal of the first year of the Era of the Elephant.

ترجمہ: ہمارے سردار محملی میں کا ستارہ طلوع ہونے سے چند کھے قبل 12 رہے الاول کو بروز ویر پیدا ہوئے یہ پہلاعا م الفیل تھا

(The Life of Muhammad (Peace be Upon Him) Prophet of Allah page No. 23

By Silmen Bin Ibrahim and Etienne Dinet)

3. Sayyidana Muhammad (Peace be Upon Him) was born on Monday, the 12th Rabi-ul-Awwal to most of the historions.

ترجمہ: بہت ہے مؤرفین کے مطابق سیدنا محقق کی بروز 12 رقع الاول کو پیدا ہوئے۔ (Muhammad- the final Messenger Page No. 50)

4. 16th of Feburary, 12th of Rabi-ul-Awwal Eid Milad-un-Nabi (Prospectus 2010 University Of Sargodha Page 162) ا قبال او پن يو نيورش 80)

12- ہمارےرسول مقبول مقبول کا دت باسعادت موسم بہار میں دوشندے دن 12 رہے الاول عام الفیل 571ء کو مکد مرمد میں ہوئی جمہور کے نزدیک ولادت مبارک کی تاریخ قمری صاب سے 12 رہے الاول ہے

(اردو۔دائرہ معارف اسلامیہ 12-19 پنجاب یو نیورٹی لا ہور) 13۔ ہمارے رسول مقبول مقبول کے لا دت باسعادت موسم بہارش دوشنبہ کے دن 12 رہے الاول عام الفیل 571ء کو مکہ مکرمہ میں ہوئی جمہور کے نزدیک ولادت مبارک کی تاریخ قمری حساب سے 12 رہے الاول ہے (مقالہ بیرت محمد رسول الدھ لیکٹے صفحہ 12 پنجاب یو نیورٹی لا ہور)

14- It was twelfth day of Rabi-ul-Awwal Hazrat Abdul Muttalib, the chief of Quraish was sitting near the Kaba, a woman came running towards him.

What is the matter? Asked Hazrat Adbul Muttalib.

She replied, "you have a grand son"
"Son of Abdullah! asked Abdul Muttalib.

Yes, the son of Abdullah, she said.

ترجمد۔ یہ بارہ رہے الاول کا دن تھا حضرت عبد المطلب کعبے پاس بیٹے ہوئے تھے ایک عورت دوڑتی ہوئے آپ کا پوتا ہوا دوڑتی ہوئی آپ کی طرف آئی کیا ہوا؟ حضرت عبد المطلب نے پوچھا اس نے جواب دیا آپ کا پوتا ہوا ہے عبداللہ کا بیٹا۔ اس نے جواب دیا۔ ہاں

(English 8th page no.1 Punjab text book board Lahore 1987)

15. Eid Milad un Nabi is celebrated on 12th Rabi-ul-Awwal, the birthday of the Holy Prophet Muhammad (S.A.W)

عيدميلا والني مَنْ اللهُ 21رفِح الاول كومنائي جاتى ہے۔ جو كر وَغِير مُحَوَّقَ كَلَّى پيدائش كادن ہے۔
(English 10th page No.5 Punjab text book board Lahore 2003)

-: -!

۔ کثرت سے کتابوں میں علماء نے 12 رہج الاول کوحضور کا بوم ولادت بعد از تحقیق قرار د! ہے بلکہ چند علماء نے اس پر اجماع اور انفاق کا دعویٰ بھی کر دیا ہے جیسا کہ سابقہ حوالہ جات میں ہیہ بات گزر چکی ہے اس لیے چداعتراض ہی سرے سے درست نہیں ہے۔ 3- تیسر ااعتراض:۔

ا کُثر کتابوں خصوصاً دیو بندی اور غیر مقلدین کی کتابوں میں 9ریجے الاول کومیلا والنبی مقطافیے کا دن لکھا گیا ہے کیونکہ محود پاشا کل مصری نے حسابات سے 9ریجے الاول کوتاریخ میلا والنبی قرار دیا ہے۔ جواب:-

اولاً: صریح اورواضح دارکل کی روشی میں محبود پاشامصری کی تحقیق کا بالکل اعتبار نہیں ہے بلکہ خود محبود پاشا کی اپنی ذات مجبول الحال ہے ۔علاء کواس کے اصل وطن کا بھی درست علم نہیں ہے اور نہ بی اس کی اصل کتاب کے نام کا کسی کوعلم ہے بلی اور قاضی سلیمان اسے مصر کا باشندہ جب کہ مفتی شفیع اسے کی اصل کتاب کے نام کا کسی کوعلم ہے بلی اور قاضی سلیمان اسے مصر کا باشندہ جب کہ مفتی شفیع اسے کی اور حفظ الرحمن سیوباری اسے مطنطنیہ کا ہیت وان کہتے ہیں ۔سید محبر سلطان شاہ صاحب فرماتے ہیں ' مجمعے بودی کوشش کے باوجود محبود پاشا کمی کی کتاب یا رسالہ نہ ل سکا البتہ معلوم ہوا کہ پاشا کمی کا اصل مقالہ فرانسیسی زبان میں تھا جبکا تر جمہ سب ہے پہلے ذکی آفندی نے نتائج الافہام' کے نام سے عربی میں کیا اس کو کومولوی محبول کی الدین خان نتج ہائی کورے حمید رآباد نے اردوکا جامہ پہنا یا اور 1898 میں ٹول کشور پر ایس کے شاکع کیا لیکن اب بہتر جمہ بھی نہیں ماتا' (جو ہر تقویم صفحہ 22)

ٹانیاً:- خودمفتی شغیع دیو بندی نے اس کی تحقیق کورد کرے 12ریجے الاول کو اختیار کیا اور اکثر علماے دیو بندنے ان کے ساتھ اتفاق کیا جبکہ دیو بندی طبقہ کے حکیم الامت اشرف علی تھا نوی نے میلا د النبی میں بھی 12 ربح الاول کو ہی اختیار کیا ہے۔ (میلا دالنبی تنگیف صفح نبر 91 ، اشرف علی تھا نوی)

ٹالاً: عبدالدائم کی کتاب سید الوری تنظیم میں انہوں نے اس بارے میں کافی حد تک و ضاحت کردی ہے کہ تفویمی صاب اس معالمے قابل النفات نہیں ہے۔

رابعًا: مندرجہ ذیل وجوہات کی بناء پرمحود پاشا کی تحقیق درجہ اعتبارے ساقط ہوجاتی ہے۔ 1- علم فلکیات کے تواعد حتی اور آخری فیصلہ کی حیثیت بالکل نہیں رکھتے بلکہ پیخنینی ہوتے ہیں روایات صححاور جمہور کے اتفاق کے سامنے ایسے خینی فیصلوں پر بھروسہ درست نہیں ہے۔

2- مختلف روایتوں میں بعض کو بعض پرتر جیج دینے کے لیے بسااوقات علم ہیت کی شہادت پیش کی جاسکتی ہے جبکہ کسی بھی معتبر روایات میں 9 رہیج الاول کومیلا وشریف ہونا ٹابت نہیں۔

3- حمابیات بین معمولی بحول چوک ہے معاملہ کہاں کا کہاں پہنچ جاتا ہے پھر اختلاف مطالعے کا

#### ☆ميزان كتب ♦

قارئین گرامی االمحدللہ ہم اللہ کے احمان وتو فیق ہے اب تک قریباً 144 کتب ورسائل ہے 12 رہے الاول شریف کو حضور صاحب لولاک تھے گا ہوم ولادت ہونا ٹابت کر چکے ہیں اور اذبان سے ہر طرح کا غبار تھکیک دور کر کے اس میں یفین کے رنگ بھیر چکے ہیں۔ اب صرف اجما لاً ان کتب ورسائل کی تعداد کا جدول طاحظ فر مائیں۔

| 26  | اصولی کتب سیرت وتاریخ         |
|-----|-------------------------------|
| 19  | كتب ورسائل علاع ابلسنت برصغير |
| 11  | كتب ورسائل علائے ويوبند       |
| 05  | كتب ورسائل غير مقلدين         |
| 01  | كتاب الم تشيع                 |
| 63  | كتب ورسائل عامه               |
| 15  | كتب نصاب                      |
| 04  | انگریزی کتب                   |
| 144 | ميزان كتب ورسائل              |

## ﴿ چنداعتر اضات اوران کے جوابات ﴿

1- پېلااعتراض:-

امام احمدرضا خان بریلوی علیه الرحمہ کے نزدیک 8 ریج الاول حضور کا ہوم ولادت ہے اور 12 ہوم وصال ہے جبکہ بریلوی حضرات 12 ریج الاول کومیلا دالنبی تفایق کرتے ہیں یعنی وصال کے دن خوشی کرتے ہیں۔

جواب:-

الحمد نلداس سارے رسالہ کے مطالعہ سے بید بات بخوبی پند چل جاتی ہے کہ نہ صرف اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ بلکہ تمام سی بریلوی حضرات کے نزد یک بھی 12 رہے الاول ہی ایوم ولاوت شریفہ ہے۔

2- دوسرااعتراض: -

تاريخ ميلاوشريف برعلاء كالقاق ثيس بالبد 12 رقع الاول كوتاريخ ميلا والنبي مقرر كرتا ورست نيس

عرض کیا گیا تو آپ نے ارشاوفر مایا بد میری ولاوت کاون ہے ای میں جھے پرومی اتری یا میں نبی بنایا گیا ( مسلم شريف حديث رقم: 1162 مقلوة شريف 179 ، رياض الصالحين 382 وغيرهم) بتا كين؟ روزه ركفنا خوشى ولاوت كى وجه سے تقایاتين ؟ پھر پيدائش كے ذكر كے ساتھ وى آنے كا ذكر کرنا یوم ولا دت کی خوشی کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتا ہے پانہیں؟ یکی وجہ ہے کہ علمائے کرام نے پیرکو با العوم اور 12 رجع الاول يعني يوم ولا دت شريف كوبالخصوص روزه ر يحفے كومتحب قر ارديا ہے۔ 5- يا كوال اعتراض:-

وصال الني الله الله على على الماعي بات بحضور كاوصال 12 رت الاول کوہونے میں کسی کا ختلاف نہیں۔

جواب:-

اولًا: توبياعتراض بى حقائق ب لاتعلقى كى بنا يركيا كياب كتب سير وتواريخ كالمجرا مطالعه ر کھنے والے حصرات جانتے ہیں کہ قریب قریب دوورجن سے زائد کتابوں میں تاریخ وصال میں مختلف اقوال كاذكرموجود بـ

النيان و يوبنديون كے عليم الامت اشرف على تفانوى كنز ديك 12 رئي الاول كسي صورت بهى حضور عليه الصلوة والسلام كايوم وصال نبيس بنراد يلهي حاشي نشر الطيب تفانوى صاحب لكهة بيس

"اورتاری (وصال) کی تحقیق نبیس موئی اور بار مویس جومشبور ہے وہ حساب درست تبیس ہے کیونکداس سال ذی الحجہ کی نویں (تاریخ) جھد تھی اور یوم وفات دوشنبہ (پیر) ٹابت ہے پس جھہ کو 9 ذى الحجيه وكر 12 رفيع الاول دوشنبه (پير) كوكسي طرح نهيس موسكتي''\_

(نشر الطيب ، اشرف على تفانوي ، ص 203 ، دار الاشاعت ، كراجي)

ٹاڭ: ای طرح سیرت خاتم الانبیاء کے صفحہ 144 پر مفتی شفیع دیوبندی 12 رہے الاول کے یوم وصال ہونے کورو کرتا ہے اور (دو) 2 رئے الاول کوتاریخ وصال قرار دیتا ہے ای طرح چشتی سلسلے کے بزرگ نظام الدین اولیاء محبوب البی راحت القلوب کے صفح نمبر 100 پرتح برفر ماتے ہیں و بنبری اللہ خدا نے دوسری ماہ رہے الاول کوانقال فرمایا۔ یکی وجہ ہے کدا کثر چشتی حضرات 2 رہے الاول کوحضور سرور عالم کا عرس یاک مناتے ہیں۔ یادرهیں کداعلی حضرت علیدالرحمہ فاضل بریلی قادری سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں اورآپ کی تحقیق تاریخ وصال کے بارے اس 12 رکھ الاول ہی ہے۔ چوتک دیو بندی حضرات تو 12 رکھ الاول كوتاريخ وصال مى نيس مائة اس ليے وه اس اعتراض كاحق نيس ركھتے كد 12 تو يوم وصال ب\_ ال كيميلادشريف ندكرنا عابي- مسلدایک الگ حیثیت رکھتا ہے مثلاً سیرت النبی کے حاشے میں حضرت ابراہیم کا یوم وفات 7 جنوری جبکہ رحمة للعالمين مين 27 جنوري ب-

4- اختلاف مطالع كاتقوى صابات يركمراار موتا ب عنف علاقول ك مامرين فلكيات ك ایک ہی واقع کے بارے میں فیصلہ مختلف ہو سکتے ہیں۔

ان تمام وجوہ پر کسی بھی صورت محمود پاشا کی تحقیق قابل استدلال نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب 4- يوقااعة اص:-

جب يوم وصال بهى باره رئي الاول باوريوم ميلا دبهى تواس دن خوشى بين ميلا د كيون منايا جاتا ب

اولاً: آپ كاكيا خيال ہےاس روز ماتمى لباس كان كرصف ماتم بچھائى جائے اور ماتمى جلوس كا اجتمام كياجائ اكرايا بويدخيال آپ اى كومبارك مو-

ثانياً: بهار يخاطبين جب يوم صديق اكبر، يوم فاروق اعظم، يوم عثان غي اور يوم على رضي الله من تے ہیں بتا کیں کیاس دن ان حضرات کے ایام وصال ہوتے ہیں یا پیدائش؟۔

الله : جب ایام وصال ہونے پر آپ ان ہستیوں کے فضائل ومنا قب بیان کر کے خوش ہوتے ہیں جلبہ جلوں کرتے ہیں، جمیرورسالت کے نعرے لگاتے ہیں تو حضور الله کے اوم والادت کی تاریخ برایا کرنا کیوں روا (جائز) نہیں جس میں بعض حضرات کی تحقیق کے مطابق تاریخ وصال وولاوت الحطے بیں جبد محابہ کرام کے متعلق سیسب کھ صرف اور صرف ان کے بوم وصال پر بی کیا جاتا ہے

رابعاً: جبكر صنوعات كيار يل واسح حديث شريف موجود بكر حياتي خير لكم ومماتسي خيدلكم ترجمه: يراجينا اورير اوصال كرجانا تهار يلي فيرى فيرب (قاضى عياض الشفا ، صفى 10 جلد 1، مند بر ارحديث رقم: 1925 ، البدايية والنهابية 275 جلد 5 ، خصائص الكبري و

مزيديه كهشبيد زنده موت بي اور حضور ما في كاتمام انبياء وشهداء عليه السلام ورحمة الشعليم ے افضل ہونا ان تمام ہا توں کے ہوتے ہوئے کوئی شے مانع ہے کہ 12 روج الاول شریف کومیلا داور خوشی ندکی جائے خواہ یہ یہی ہوم وصال ہی کیوں ندہو

خاساً: شریعت اسلای کی عام سلمان کی وفات پر تین دن سے زیادہ سوگ کوشع کرتی ہے تو پرآج کی سوسال گزرجانے برحضو وقائل کے وصال برسوگ کرنے کامطالبہ کس ولیل کے تحت کیا جاتا ہے مادساً: مسلم شریف ش حدیث شریف محضور الله علی عیر کروزروزه کے بارے ش

کتب خانہ، کراچی ) کے الفاظ اس روایت کے ضعیف ہونے پر دلالت کر رہے ہیں۔ لبذا چھ روایات اور جہور کی تحقیق کے مقالبے میں بھی برعبارت قابل قبول نہی ہے اور قریب قریب اس عبارت کے الحاقی ہونے کا بھی امکان ہے۔

ثالثًا: خودد يو بنديول كاعالم محرصين نيلوى لكستا ببرچندكدييةول شاذب (جبكه بيشديد ضعیف ہے، مصنف ) اور علاء کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ کی پیدائش رہے الاول میں ہی ہے۔

(عيدميلا دالنبي اوراس كي شرعي حيثيت ،حسين نيلوي ع 58)

اب آپ بتائيں كەحضورغوث الأعظم عليدالرحمد نے كس جگد فرمايا ب كه جمهور كا قول اور ميح روایات چھوڑ کرشاذ قول کیکراس پراڑ جاؤ۔انصاف اور عقل باید۔

7: ساتوال اعتراض:-

بریلوی حضرات عیدمیلاوالنی کیول مناتے میں جبدتاریخ اسلام میں کسی عالم نے میلاو

شريف نبيس منايا

اجواب:

اولاً: بداعتراض بھی ان لیج اعتراض سے ب- جس کاحقیقت سے دور دور کا بھی واسط تبیں اس كاجواب انشاء الله بم اپني سي عليحده تصنيف مين مفصلاً وي ك\_جوحضرات في الحال اس بار يين قطعى معلومات حاصل كرنا جاسيح بين وه على المسلسد وجماعت كى اس موضوع بركهمي كئ كتب مفصله كا مطالعه كريس ردست متندعلاء كي حوال فخفراً ملاحظ فرما كيس-

عاجی امدادالله مها جرکل جو کداشرف علی تھا توی اوررشید احد گنگو ہی دیو بندی کے پیرومرشد ہیں میلا وشریف کے بارے میں ارشادفر ماتے ہیں۔

"مين خود محفل ميلاد بين شريك موتا مول بلكه ذريعه بركات مجهركر جرسال منعقد كرتا مول اور قيام من لطف ولذت يا تامول''

(فيصل وغت مسئله صغير 4 از حضرت حاجي صاحب رحمته الله عليه)

حضرت شيخ عبدالحق محدث و بلوى بحقق على الاطلاق عليه الرحمة فرمات بين--2

فرحمه الله امراء اتخذ ليالي شهر مولده المبارك اعيادا

الله پاک اس آ دی پراپی رحت برسائے جو حضور اکر میں کے کی ولادت مینول کی راتیں :2.7

كوبطورعيدمنائے۔

پرفرماتے ہیں

جهثااعة اص:-ييران پيرغوث الاعظم شخ عبدالقا در جيلاني رحمة الله عليه اپني كتاب "مغنية الطالبين" مين وس محرم کوحضور ملاقت کا یوم ولادت قرار دیے ہیں چونکہ بریلوی حضرات بیعقیدہ رکھتے ہیں کہ پیران پیرلون

محفوظ پڑھ لیتے تھے۔ لہذا ہر بلوی حضرات کوان کی پیروی شن میلاو 10 محرم الحرام کو کرنا چاہیے۔

اولاً: شاه عبدالعزيز يرحاروى عليه الرحمه النبواس شوح العقائد شريف مين فرمات إلى

"غنية الطالبين المنسوبة الى الغوث الاعظم عبدالقادر جيلاني قدس

سره العزيز فالنسبته غير صحيحة والاحاديث الموضوعه فيهاوافرة " غدیة الطالین جوحضورغوث الاعظم عبدالقاور جیلانی قدس سره العزیز کی طرف منسوب ہے سید

نبت مجم نبیل ہاں میں بہت ی من گورت (جمونی)روایات ہیں۔

"اىعبارت كاشيديس لكهاب-

" فیخ عبدالحق محدث د بلوی کا قول ہے۔

" هرگز ثابت نه شده که ایس از تصنیف آن جناب است اگرچه

انتساب به آن حضرت شهرت دارد "

ر جمد: برگزید بات ثابت نبین بوتی کرید حضور غوث الاعظم کی کتاب ہے اگر چداس کتاب کا آپ کی طرف منسوب ہونا شہرت یا گیا ہے۔

(النير اس، صفي نمبر 475 مكتبدرشيد بيركى رود كوئه)

آ فناب گواڑ وشریف حضور پیرمبرعلی شاہ فقدس سرہ العزیز کے ملفوظات شریف میں مترجم کہتا ہے کہ والمختفين علاء ك نزويك فتوح الغيب كى نسبت حضور غوث الاعظم عليه الرحمه كي طرف درست ہے کیکن غنینہ الطالبین کے متعلق اختلاف ہے ..... (مشہور حنفی عالم علامہ زباوی) نے تحریر فرمایا کہ موجودہ فیتہ الطالبین بیں کافی تح یف شدہ عبارات ہیں اور اصل قدیمی نسخہ موجودہ شخوں کے مقامل تقريباتهائى برابرتها\_ برادران طريقت كواس بات كاخيال ركهنا جاسي كيونكداس كتاب كى بعض عبارتون كو خالفین اپنے استدلال کے جوت میں پیش کرتے ہیں اور ایبائی صاحب نبراس نے تحقیق فرمائی ہے۔

( ملفوظات مهربيدي 105، كولزه شريف، اسلام آباد)

لبذا بلا دليل قوى كے غذية الطالبين كى كوئى عبارت قابل قبول اور قابل عمل تهيں ہے۔ كانيا: خودغدية الطالبين كى عبارت من وقال بعضهم (غدية الطالبين ص 91 جلد 2 ، قد يى

## ♦حرف آخر ۞

بلاشبہ میلاد النبی علی کے تاریخ 12 رہے الاول ہی ہے اور اس کے بارے میں تمام اعتراضات بےسروپا ہیں میلاد النبی علی کا منانا ایک جائز وستحسن اور باعث اجرعمل ہے۔ آخر میں ہم اللہ تعالی کا شکر عظیم اواکرتے ہیں جس نے ہمیں بیتو فیق بخشی کداس قدر تحقیق اور جامعیت کے ساتھ ہماری بیکاوش اس کے فضل واحسان سے پائے تھیل کو پنچی ۔

الله رب العزت سے دعا ہے کہ میرے معاون ڈاکٹر حافظ بشیراحمد نور کوجس نے رسالہ کی محیل پرلجہ بہلی میری معاونت کی ، جزائے خیر معطام فرمائے۔ عطام فرمائے۔

اللہ رب العزت ہماری اس محنت کو قبول فرمائے اور دربار نبوی سے پذیرائی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سیدالسلین منطقہ۔

وما علینا الی البلاغ
اللهم صلی علی سیدنا محمد و علی آله و اصحابه و اهل بیته و عترته اجمعین
بروز جمعتنالهارک
کیمرنج الاول 1432ه
بمطابق 4فروری 2011ء

احقر محمد اسدالله عفي عنه

ولاین اله الله علیه و یعملون الولائم و یصد قون فی لیالیه بانواع المه صلی الله علیه و آله وسلم و یعملون الولائم و یصد قون فی لیالیه بانواع الصدقات و یظهرون السرور و یزیدون فی المبرات و یعتلون بقراء قه مولده الکریم ترجمہ: مسلمان بمیشہ سرویج الاول کے مہیئے میں افل منعقد کرتے رہے ہیں اور توثی کا اظہار کرتے رہے ہیں ور سے ہیں اور خوثی کا اظہار کرتے رہے ہیں وہ تیکیوں میں اضافے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور والا دت شریف کے واقعات بیان کرتے رہے ہیں۔

(ما ثبت بالنة ص 32 دارالا شاعت كراجي)

3 = امام قسطلانی علیدالرحمة فرماتے بیں

فرحم الله امرا اتخذليالي شهر مولده المبارك اعياداً ليكون اشد علة على من في

ب مرسی الله تعالی اس فض پر رحم فرمائے جس نے ماہ سیلا دالنبی کی راتوں کو (بھی) بطور عید مناکراس کی شدت میں اضافہ کیا جس کے دل میں (بغض رسالت مآب مرض کے سبب پہلے ہی خطرتاک) بیاری ہے (قسطلانی، المواجب الله دیم 147، جلد 1)

4- نواب صديق حن خان بعو پالى لكمتا --

" دوجس کو حفزت کے میلا د کا حال من کرفر حت حاصل نہ ہواور شکر خدا کا حصول پراس فعمت

كے ندكر بوه ملمان فيس"

(الشمامة العنمرية ص12)

علاوہ ازیں بے شارعلائے کرام نے میلادشریف کے تزک واحتشام کے ساتھ منانے کے جواز میں فتوے، کتب اور رسائل تصنیف کیے ہیں۔اللہ پاک انہیں اجرعظیم عطافر مائے۔

### ﴿ نہایت ضروری اغتباہ ﴿

میلاد شریف کو روزہ رفعنا متحب عمل ہے اس دن زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے بالحضوص رسول اللہ کی گا و تا اقدس پر کشرت سے درود دسلام پڑھنا چاہیے تمام غیر شرگی اور نازیباحرکات سے پچنا چاہیے شرگی حدود میں رہتے ہوئے عید میلا دالنجی تلاقیقہ کا جلوس نکالنا بھی جا تزادر متحس عمل ہے۔ محفل میلاد یا جلوس نشریف میں کمی تتم کی غیر شرکی اور ناشا تستہ حرکت رحمت کی بجائے زحمت ہے۔ شریعت کی یابندی بھرکیف ضروری ہے۔

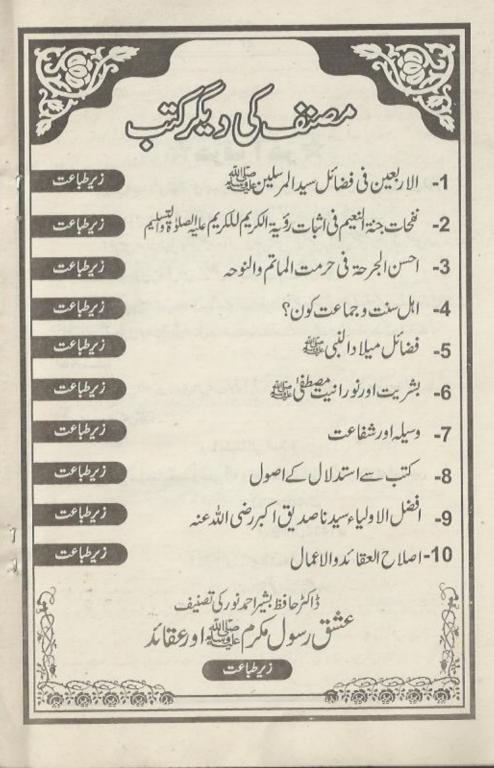